

ابن الہوس

ایک طویل عرصے ہیں نے اپنا یہ معمول بنا رکھا ہے کہ عدالت کی سالانہ چھٹیاں میں ملک سے باہر گزارتا ہوں۔ عام طور پر میں ان ونوں یورپ یا امریکا کی طرف رخ کرتا ہوں لیکن یہ کوئی فارموانہیں ہے۔ بھی بھارساؤتھ ایسٹ (سٹکا پورٹھائی لینڈیا ملا میٹیا ' ہا گئے کا گئے ) کا نظارہ بھی جھے اپنی جانب تھیجے لیتا ہے۔ یہ مختر تفریح نہ صرف ڈٹی آ سودگی مہیا کرتی ہے بلکہ نت سے تجربات میں بھی بھی بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ویسے میرا ذاتی خیال ہی ہے کہ پورے سال کی تھین اتار نے اور تعطیلات کا مسیح لطف اٹھائے کے لیے گوروں کے دلیں انگلینڈ سے زیادہ بہتر اور کوئی غیر کی مقام نہیں ہے۔ مسیح لطف اٹھائے کے لیے گوروں کے دلیں انگلینڈ سے زیادہ بہتر اور کوئی غیر کی مقام نہیں ہے۔ ان دنوں میں ایے انگل وارث لندن

ان دنوں میں اپنے انقی مرزادارٹ بیل نے پاس انفینتہ تیا ہوا تھا۔ انفی وارت ملکن میں رہتے ہیں اور بیکر اسٹریٹ کے قریب ان کا ایک ذاتی ڈیپارٹینٹل اسٹور ہے۔ وہ من چھن سے ''بیرے'' میں سیٹل ہیں۔اسٹور کے انظام وانفرام کے سلیلے میں ان کے بیٹوں کے علاوہ دو ملازم

مجی ان کا ہاتھ بناتے ہیں۔میری واپسی میں ایک دن باتی تماجب انکل نے مجھ سے کہا۔

"امجدتم كل پاكتان جارب بواور شى معروفيات كے باعث تمهيں بتا ندسكا" آج رات جميں ايك وُز مِن شركت كرنا ہے -"اس وقت ہم اسٹوري بى ميں موجود تھے-

''وْز مِیں شرکت!'' مِی نے سرسری کہیے میں کہا۔'' بیدوُز کس کے اعزاز میں اور کہاں ویا رہا ہے؟''

"میرے ایک دوست ہیں جم الدین باقری-" انگل نے بتایا-" گزشتہ کی سال سے لندن میں مقیم ہیں۔ ایک اگریز عورت سے انہوں نے شادی کر رکھی ہے اور بڑی خوش اسلو لی سے اب شادی کو بھائے ہوئے بھی ہیں۔ ہمارے ان سے قبملی ٹرمز بھی ہیں۔ ہیڈ نروبی دے رہے ہیں۔ میں بھی ایک دوست کے طور پر معوجوں اور تم بھی میرے ساتھ چلو گے۔" ایک لمعے کے قوقت میں۔ میں بھی ایک ایک لمعے کے قوقت سے انہوں نے تمہیں سے انہوں نے تمہیں کے ارب میں بتا دیا ہے۔ انہوں نے تمہیں کی انوائٹ کیا۔" میں ا

ر کھے مجے میں مثلاً ایروز ریز اوڈین پلازا کیرک اسکالا اور پیلس وغیر ویڈ (اسکالا لیرک اور پیلس لندن کے معروف تعیشرز میں)

من نے بوجھا۔" ہماری مطلوبة لم کون بے" اوڈین " مل لک ہے؟"

حب پروگرام ہم بیکر اسرے سے بیکرلو میں بیٹھ کر پکاڈلی سر کس پنچے۔ رائے میں ریجتی کے اسے میں ریجتی کے اسے میں ریجتی کے اس کے اسٹیٹن آئے۔ پکاڈلی سر کس سے آئے ' بیکراؤ' ٹریفالگراسکوائز چیز تک کراس اور واٹرلو سے ہوتے ہوئے اپنے آخری اسٹیٹن ' ایلیفٹ ایڈ کاسل' تک جاتی ہے۔ چیز تک کراس اور واٹرلو کے درمیان یہ ٹیوب دریائے ٹیمز کے بیچے سے گزرتی ہے ۔ سس تی ہال جیج

-
کوروں کے کارناموں پر جرت زوہ ہونا پڑتا ہے۔" الحرر کراؤنڈ" سٹم سے بھی کہیں

آگے کی چیز" انگش چینل ٹنل" ہے۔فرانس کو انگلینڈ سے طانے والا اکتیں میل سر کر اور ایک نث
طویل بیا تدرواڑ سلسلہ انیس سوچورانو یے میں وجود پایا جرکی بجوبے سے مجیس-

قلم واقعی ولچیپ اورمعلوماتی تقی ۔

نگاڈی سرکس کے اکٹیٹن ہے ہم 'نکاڈی' ہیں سوار ہوئے جو ''لیسٹر اسکوائز' کو یہ کا رڈن اور ہولیورن' ہے ہوئے ہمیں رسل اسکوائز تک لے گئی جہاں انگل کے دوست جم الدین باقری کے یہاں ہمیں ڈزکرنا تھا۔ ہمارے علاوہ تقریباً ایک ورجن مہمان وہاں موجود ہے۔

ور بہت لذید اور مزے دار تابت ہوا اور پہلی پر مجھے ایک کیس بھی مل کیا۔ کویا وُٹر کا اور میں ہے۔

سے دوبان ہوئی ما۔ جم الدین باقری نے ایک پاکتانی مہمان ہے بھی ہماری ملاقات کروائی۔ ان کا نام فاروق کشی تھا اور ایک آ دھ روز کے بعد وہ انگلینڈ سے امریکہ جانے والے تھے۔ پاکتان میں وہ ایک بہت بڑی شینگ کمینی کے مالک تھے اور ان کا برنس پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا۔

یہ مصنی میں میں میں میں ایک میں ایک وکیل ہوں تو وہ مجھ میں دلچہی لینے گے۔ کشنی صاحب کو جب بیم معلوم ہوا کہ میں ایک وکیل ہوں تو وہ مجھ میں دلچہی لینے گے۔ درام ل انکل وارث نے بہت کمل کھلا کرمیری تعریف کردی تھی ۔ کشنی صاحب نے مجھ سے کہا۔

" برخوردار! آب كس عدالت من وكالت كرتے مو؟"

و عمر میں مجھ ہے بچیس تمیں سال زیادہ تنے ای لیے ان کا مجھے پرخوردار کہنا اچھالگا۔ مین نے شاکستہ کیج میں جواب دیا۔ ''شی کورٹ میں۔'' یہ بات انکل نے اس لیے بھی کئی ہوگی کہ میں خود کو بن بلایا مہمان نہ مجموں۔ یورپ اور خصوصاً انگلینڈ میں اپنی کیٹس اور قلم وضبط کا بہت خیال رکھا جاتا ہے۔

س نے کہا ' انگل! کیا آئ اورد مگر محروالے بھی ہارے ساتھ ......

"مرف ہم دونوں جائیں گے۔" انہوں نے میرا جلم کمل ہونے سے پہلے ہی کہا۔ "پہلی اسٹورے ہم روانہ ہو جائیں گے۔ میں نے تہماری آٹی کو انفارم کردیا ہے۔" میں نے پوچھا۔" آپ کے بیددوست جم الدین صاحب کیا کرتے ہیں؟" "ان کارٹیل اسٹیٹ کا پرنس ہے۔"

د بهمیں کہاں جانا ہوگا؟''

"رسل اسکوائر۔" انگل نے بتایا۔" اور بیسٹر ہم" انڈرگراؤنٹر" میں کریں گے۔
"انڈیگراؤنٹر" سے ان کی مرادوہ "نیوب" بھی جو پورے لندن میں زیرز مین دوڑتی رہتی
ہے۔اسے ٹیوبٹرین ہمی کہا جاتا ہے۔لندن کا انڈرگراؤنٹرسٹم سات لائنوں (بیکرلؤسٹرل سرکل ا ڈسٹر کٹ میٹروپولیٹن یا "میٹرو" ناردرن اور پکاڈلی) پرمشتل ہے اور ان لائنوں پر دوڑنے والی ٹیویز کوانمی لائنوں کے نام سے موسوم کیا عمیا ہے۔ بیرا یک دنیائے جمرت ہے۔

میں نے انگل سے پوچھا۔" رسل استوائز جانے کے کیے ہمیں کون می ثیرب پکڑتا ہوگی؟"

"ہم دو راستوں سے دہاں پہنے سکتے ہیں۔" انگل نے بتایا۔" پہلے ہم بیراسٹرے سے میٹرد میں "کنٹرکراس" جا کیں اور دہاں سے پکاؤلی میں پیٹے کرسل اسکوائز براٹر جا کیں۔ایک راستہ تو سے بیداور دوسرا روٹ ہم یہ اختیار کر سکتے ہیں کہ پہلے بیکراسٹر سے سے" کیرلو" کے در سے پکاؤلی میں بیٹے کرسل اسکوائز تک سنر کریں۔ہم بیرآ خرالذ کر داستہ سرکس پیٹیس اور پھر دہاں سے" پکاؤلی" میں بیٹے کرسل اسکوائز تک سنر کریں۔ہم بیرآ خرالذ کر داستہ استعال کریں گے۔"

"اس کی کوئی خاص وجہ؟" میں نے استفسار کیا۔ " پکاؤل سرکس پر رک کر ہم فلم دیکسیں سے۔"

'' فلم!'' بساختہ میرے منہ سے لکلا کیونکہ فلم بنی کا جھے پکھوزیادہ شوق نہیں ہے۔ '' ہاں فلم '' انکل نے دہرایا۔'' دہاں اوڈین سینما میں ایک بہت انچی فلم لکی ہو گی ہے۔' کی امریکن میئر کے لک کہانی پرمنی بیقلم تہارے لیے ایک وجہ سے بہت دلچسپ ٹابت ہوگی۔'' ''الی کیا بات ہے انگل؟''

"اس فلم كازياده تر حصه عدالتى كارروائى پر مشتل ہے۔"
"اوه آئى سى۔" میں نے ایک گہرى سائس خارج كى۔" اچھا كبر تو آپ بالكل تحیک كهه
رہے ہیں۔ ویسے اوڈین نام كاسینما تو ہمارے شمركرا چی میں بھی ہے!" (شايد اب باتی نہیں رہا)"
"ارے بھى كى بہال تو تين تين اوڈین ہیں امید۔" انگل نے میری معلومات میں اضافہ

رے ہوئے بتایا۔" ہمارے پاکتان میں اکثر سینماز کے نام یہاں کے بیران موبات میں امادہ کرتے ہوئے بیان میں استفاد کے نام پر بی

مں نے کہا۔ "کشفی صاحب! میں جب تک خود مطمئن نہ ہو جاؤں اس وقت تک آل کے سى طرم كاكيس نيس ليا مول- يس في الني يشير ك بارك يس كر اصول بنا ركم إلى- جم يقين ہونا جا ہے كه مل جس محص كا مقدمه از رہا ہول وہ واقعى بے گنا ہے۔ آپ يول مجسس كه من دوسرے وکلوں سے ذرامختلف ہول۔"

" تمباری بدادا مجھے بیندآئی ہے مشربیک " کشفی صاحب نے کہا۔" مجھے یقین ہے کہ مرم اميب فان برقسور ب- ويعم بها الى الى كر لينا- من تهاري فين ادا كرديا مول-تم كراجي جاكر طزم كي بمالى الفل خان عل لو يحرتمام حالات ع آگاه بونے كے بعد اكرتم مطمئن ہو جاؤا تو چیک کیش کروالیما ورنہ میرایہ چیک تمہارے پاس امات کے طور پررے گا۔ 'ایک ليح كورك كرانبوں نے يو چھا۔" ابتدائي طور پر ميں تهبيں لٽني رقم كا چيك وے دول؟"

باقرى مياحب نے مزاح كرنگ يى كها۔ " بمئى تفى صاحب! بيدويل برطانيه مي بو

ری ہے اس لیے اوا میگی بھی یاؤٹر اسرانگ میں ہونی جاہیے۔" مشنی صاحب یہ بات سنتے ہی ایک کھاگ کاروِ باری مخصِ نظر آنے گئے۔ سجیدہ لہج میں بولے۔ ویس پاکتان میں اوا جائے گا چنانچرقم کی اوائیگی وہاں کی مقامی کرنی ہی میں مناسب

اس بات پرسب منے ملے۔ انکل وارث نے تشفی ما حب سے کہا۔"آپ ایک کامیاب

تشفی صاحب نے سوالید نظرے میری جانب دیکھا۔ میں نے انہیں ابی فیس اور دیگر عدالتی ابتدائی اخراجات کے بارے میں بتا دیا۔ انہوں نے کل رقم کے مرابرایک چیک سائن کرکے میری جانب برها دیا۔ وہ ایک غیر ملی بیک کا کراس چیک تھا جس کی برائج کراچی کے معروف کاردباری علاقے میں بھی تھی۔ ندکورہ چیک ای برای کا تھا۔

میں نے چیک پر اطمینان بخش نظر ڈالنے کے بعد کشفی صاحب کی طرف و یکھا تو انہوں نے کہا۔"مٹرامجد بیک اب باقی کے معاملات آپ خود مطے کریں مے۔ مزم کے بمائی سے ل کر حالات و واقعات ہے ممل آگائی حاصل کرنا اور پہلے وکیل کی چھٹی کرے اس کی جگہ مقدے کی يروى كرنا آب ك فرائض مي شامل ب-"

"مرم كے بمائى الفل خان سے رابط كيے ہوگا؟"

"ميں ابني بيكم صاحب كونون برمطلع كردوں كا-" كشفى صاحب نے كما-" ويسے آب ميرا

پھرانہوں نے اپناوزیٹنگ کارڈ جھے دے دیا۔ وو''سی برڈ'' شپنگ کمپنی کا کارڈ تھا جس پر تشفی صاحب کے دفتر اور کھر کے تمام رابط فمبرزموجود تھے۔ جوایا میں نے بھی انہیں اپنا وزیڈنگ کارڈ دے دیا۔ وہ میرے کارڈ کے مندر جات کود کھنے کے بعد اولے۔

"ورِي گذَـ" و وزرلب مسكرائ\_" يك مِن پحرتوتم سے ایک كام لیا جاسكتا ہے۔" میں ہمتن کوش ہوگیا۔ایک لمح سوچے کے بعد انہوں نے کہا" مسرامجد بیک افل کے ا کے مقدمے میں تہمیں وکیل صفائی کی ذھے داری بھانا ہوگی۔''

میں نے کہا۔ ' بھنی صاحب! میں عموماً وکیل صفائی کے طور پر ہی وکالت کرتا ہوں۔ آپ کیس کی نوعیت بتا نمیں''

انبوں نے کہا۔"اگرتم نے بیکس جیت لیا توسمجھوتم نے میرادل جیت لیا۔ پھر میں تمہیں اینا قانونی مشیرمقرر کردول گا-"

وہ بہت محبت اور شفقت سے " تم" كاصيغداستعال كردے تے اس ليے مجھے نا كوارى كا ذرائجی احساس نه موا بلکدا پنائیت اور معندک محسوس موئی۔ میں نے تفہرے ہوئے کہتے میں کہا۔

"میں ہریس جیننے کی نیت ہی ہے لیتا ہوں اور اس مقعد کے حصول کے لیے اپنی می یوری کوشش بھی کرنا ہوں۔آ پ کیس کی تفصیلات بتا نمیں۔''

انہوں نے کہا۔ ' کیس تو ایک معمولی سے انسان کا ہے مرسفارش اتن محری ہے کہ میں مرم كے ليے اچھے سے اچھا وكل كرنے كے ليے مجور موں "اك ليے كے تو تف سے انہوں نے تنصیل باتے ہوئے کہا۔ "میری مسز کے ڈرائیور کا چھوٹا بھائی ایک لڑکی کے قل کے الزام میں جیل یں بندے۔ طاہرے ڈرائیورنے بیم صاحبے سفارش کرنے کو کہا ہوگا اور انہوں نے میرا ناطقہ بند كرركها ب\_اب جو كچرمى كرنا ب جي جي كرنا موكا اور بس اس قدرمعروف مول كرتم انداز وجيل لگا سكتے \_انجى دوروز بعد مى اندن سے البمسرؤيم (نيدرلينڈ) سے ہو۔تے ہوئے امريكہ جاؤل گا۔ جھے دہاں سے پہلے جاپان اور پھر قلیائن وہا تک کا تک سے موتے موتے والی برا تی پنچنا ہے۔اس بماک دوڑ میں ایک ماہ صرف ہو جائے گا کیونکہ جمعے ان ملکوں کوشش چھونے بی نہیں جانا بلکہ وہاں بہت سے کاروباری معاملات کو بھی نمٹانا ہے۔ میں چاہتا ہوں اس دوران می تم وہاں کیس کوسنجال

> ''آپ کی بیلم کے ڈرائیور کا ملزم بھائی کب ہے جیل میں بندے؟'' ''مد تشفی صاحب کا طویل بیان حتم ہوا تو میں نے سوال کیا۔ انہوں نے بتایا۔ "میراخیال ہے چیسات ماہتو ہو گئے ہیں۔" "آپ نے پہلے کوئی ویل میں کیا؟"

"كيا تما كروه ببت بودا ثابت موابي" كشفى صاحب في كها-" وراصل بيمعالمه مجه تک تو بہت بعد میں پہنچا ہے۔ پہلے بیگم صاحبہ بی نے اس کے لیے کی وکیل کا بندوبست کیا تھا جواب تك محض ائى فيس بورنے كے سوا كي نيس كرسكا بس جموفى تسليال دے رہا ہے۔ مزم اس وقت وہاں چوڈیشل کوڈی میں ہے۔ ابھی تک مقدے کی با قاعدہ ساعت بھی شروع نیس ہوئی جو وکل کے ''بو مس اور ڈھیلا'' ہونے کا منہ بولتا جوت ہے۔'' مجھے کیس کے بارے میں بتاؤ۔"

میں نے کہا۔ ' معنی صاحب کا بھی بھی موقف ہے لیکن عدالت زبانی کلامی باتوں کوئیں مائتی۔ وہاں ہر بات محول ثبوت کے ساتھ ثابت کرنا ہوتی ہے۔ تمہارے پاس اپنے بھائی کی بے محناہی کے لیے کیا دلیل ہے؟''

مرای نے لیے کیا دلیل ہے؟"

وہ الجھ کرمیری جانب دیکھنے لگا۔ ہل نے کہا۔" افضل خان! تمہارے صاحب تی کشنی صاحب کی کشنی صاحب کی کشنی صاحب کا دیا ہوا چیک میری دراز ہل رکھا ہے۔ ہیں نے ابھی تک اے اپنے اکا وُنٹ ہل جم تمین کروایا۔ جب تک تم جھے کھل حالات ہے آگاہ نہیں کروگ میں سیکس لینے یا چھوڑنے کے بارے میں فیصل نہیں کرسکوں گا۔"

ہی فیصل نہیں کرسکوں گا۔"

ا گلے ایک تھنے میں افضل خان نے وقعے وقعے سے جھے جو کہانی سائی' میں اس میں سے غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے خلا مہآپ کی خدمت میں چیش کرتا ہوں تا کہ آپ پہلے اس کیس کے پس منظرے آگا و ہو جائیں۔

نعیب خان اور افضل خان مرف دد بھائی تھے۔ان کی دالدہ کا انتقال ہو چکا تھا اور بوڑھا دالد جد خان سائٹ کے علاقے میں کی فیکٹری میں چکیدار تھا۔افضل خان شادی شدہ اور ایک نیچ منوبر کا باپ تھا۔وہ جوائف فیلی سٹم کے تحت ٹیل پاڑا کے ایک چوٹ سے گر میں رہے تھے۔

نعیب خان گارڈن کے علاقے میں ایک رہائی ایارٹمنٹ بلڈنگ میں چکیداری کرتا تھا۔ خدکورہ بلڈنگ میں ات اور دن کی شفٹ کے لیے دو علیحہ ، علیحہ چکیدار سے۔ نعیب کی ڈیوٹی رات میں ہوتی تھی۔ شام مرات بج سے می مرات بج تک چکیداردں کے لیے گراؤ تل قلور پر ہی اصلے کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا جہاں وہ اپنی سہولت کو دیکھتے ہوئے تھوڑا بہت آ مام کر لیتے سے۔ ای کمرے میں ایک جانب پائی کی موٹر بھی نصب تھی جو پوری بلڈنگ کو پائی سپائی کی موٹر بھی نصب تھی ہوئے تھی ۔ موٹر کو چلانا اور اس کا خیال رکھنا چوکیدار کے فرائن میں شامل تھا۔

آ می بوجے سے پہلے میں خدکورہ بلڈنگ کے طرز تھیر کا خاکہ بیان کردوں تا کہ بعدازاں

کوئی البحن آپ کو پریشان نہ کرے۔ پر تفصیل نہایت اہم ہے۔ نہ کورہ بلڈنگ دو بلاک پر مشتل تھی۔ بلاک ''اے'' اور'' بی'' ہر بلاک ہیں تمیں قلیٹ تنے مین ایک فکور پر چوقلیٹ۔ گراؤنڈ فکور کے علاوہ اس بلڈنگ کے مزید چارفکوراور تنے بعن کل لاکر پانچ منزلیس ہو جاتی تھیں (گراؤنڈ + نور) اس طرح دونوں بلاکس ہیں موجودفلیٹس کی کل تعداد ساٹھ بنتی میں مین تمیں ہے۔ میں۔

دونول بلاس کو پشت ہے اس طرح ملایا گیا تھا کہ درمیان میں ایک چیوٹا سا " دُکٹ' چیوڑ دیا گیا تھا تا کہ تازہ ہوا کی آ مدورفت میں رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ ندکورہ ڈکٹ چید بائی بارہ '' میں ایہا انظام کردوں گا کہ طوم تھیب خان کا بھائی انظل خان خود آپ سے رابطہ کرے۔ آپ کواس سلسلے میں کسی تر دو کی ضرورت نہیں ہے۔''

میں نے کشفی صاحب ہے اس کیس کے بارے میں پر معلومات حاصل کرنا چاہیں لیکن وہ اس بارے میں پر معلومات حاصل کرنا چاہیں لیکن وہ اس بارے میں اس سے زیادہ پر تیز ہیں جانے سے کہ نصیب خان کی کا قبل ہو گیا تھا۔ قبل سے پہلے متولہ پر جمر مانہ حملے اور قبل ہو گیا تھا۔ پولیس نے نصیب خان کو جمر مانہ حملے اور قبل کے الزام میں گرفآد کرلیا تھا۔ کورٹ میں نصیب خان کا دیکل اس کی منانت کروائے میں ناکام رہا تھا اور عدالت نے طرح کو جوڈ یصل ریمانڈ پر جیل جمیع دیا تھا۔

اس سے زیادہ کشنی صاحب کو پکی معلوم نہیں تھا اور بید معلومات میرے لیے ناکانی تھیں' لہذا اس وقت تک پکی نہیں کیا جاسکا تھا جب تک افضل خان اور اس کے طزم بھائی نصیب خان سے میری بحر پور ملاقات نہ ہوجاتی .....اور میں مقدمے کی فائل کا تعصیلی جائزہ نہ لے لیتا۔

آینده روز چی وطن وایش آ میا۔

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ایک روز میری سیکرٹری نے انٹرکام پر جھے اطلاع وی کہ کوئی افضل خان جھ سے مانا چاہتے ہیں۔ میں اس وقت اپنے چیمبر میں موجود تھا۔ اس روز میرے وفتر میں کا آتش کا زیادہ رش نہیں تھا۔ میں نے سیکرٹری سے کہا کہ وہ افضل خان کو اندر بھیج دے۔ وہ طرح نصیب خان کا بھائی تھا۔

جھے انگلینڈے آئے ہوئے ہفتہ مرہو چکا تھا۔ شاید کشی صاحب نے تا خیرے انفٹل کو فون کیا تھایا مجرای نے مجھ سے رابطے ٹس ستی سے کام لیا تھا۔ میری توقع کے مطابق اسے بہت پہلے مجھ سے بلنے آتا جا ہے تھا۔

پن انفل خان کی عرف بمک تمی سال ربی ہوگی۔ وہ ایک دراز قد اور صحت مند فض تھا۔
اس وقت وہ پلون اور شرف میں ملیوس تھا۔ وہ عام ڈرائیوروں سے خاصا مختلف اور "معیاری" دکھائی
ویتا تھا۔ جب میں نے اس سے تعکوشروع کی تو وہ اپنی بول چال سے بھی ایک سلیما ہوا مرد معقول
لگا۔ وہ بہت صاف کیج میں بات کررہا تھا۔

گا۔ وہ بہت صاف ہے تیں بات بررہ عا۔ رکی علیک سلیک کے بعد میں نے پوچھا۔ ''افضل خان! تم نے جھے تک کینینے میں اتی ویر کوں اگادی؟''

''جناب! بددیر بیگم صاحبہ کی وجہ ہے ہوئی ہے۔'' افضل خان نے بتایا۔''انہوں نے جمھے سے دعدہ کیا تھا کہ وہ میرے ساتھ آپ کے پاس آئیں گی مگر ان کوتو معروفیت ہی بہت زیادہ ہے۔ ممس نے کئی مرجبہ یا د دلایا۔ آخر آج انہوں نے کہا کہ میں خود ہی آپ سے ل لوں۔ وہ بعد میں فون پر آپ سے بات کرلیں گے۔''

اس كاطويل جواب ختم مواتو مل في كها-" تمهاري يكم صاحب عدة الح على ربيل عي تم

نٹ سائز کا تھا۔ ڈکٹ کی المبائی کے رخ یعنی "بارہ نٹ والی ست میں دونوں بلاس کے فلیٹ مجسر دو آ منے مامنے براتے تھے۔ بعنی فرکور وقلینس کا عقبی حصدردبدرد ہوجاتا تھا۔ (فلیٹ بمبردوے مراد ہر فلور كا قليد ممرود ب- بيشمول كراؤ ترمثلا دؤ ايك سودؤ دوسودة تين سودد اور چارسودو-كويا بلاك "اے" کے فلیٹ تمبر دو کاعقبی حصہ بلاک" فی" کے فلیٹ ممبر دو کے مقبی جھے کے سامنے پڑتا تھا۔ای طرح ایک سودوائے ایک سودو کی کے مائے .....دوسودودائے دوسودو کی کے سامنے ..... تین سودو ائے تمن سودو بی کے سامنے اور جارسودوائے جارسودو بی کے سامنے۔ ڈکٹ کے چھنٹ والی دونوں و بواریں چاروں فلیٹوں میں مقسیم تعین اور ہرو بوار میں ووفلیٹوں کے باتھ ردم کی کھڑ کی تھلتی تھی۔مثلاً ایک و بوار می قلید مبر" ایک اے" اور" ایک بی" کے درمیان باتھ روم کی کمرکیاں اور دوسری د بوار میں فلیٹ نمبر'' تین اے'' اور'' تین نی'' کے باتھ روم کی کمڑ کیاں۔اس طرح پیسلسلہ ٹورتھ قلور تک جانا تھا۔ تا ہم ڈکٹ میں وافظے کے لیے کراؤنڈ فلور پر ہی ایک جانب چھوٹا سا درواز وہمی لگا ہوا تھا جس كاراسة عمارت كي عقب سے تعارباتھ رومزوالي تمام كى تمام كمركياں ايك بى سائز لينى "وو ضرب ڈیر ھنے" کی تھیں اور ان پر مضبوط کرل لی ہوئی تھے۔ ڈکٹ کی بارہ نث والی دیوارول میں برنے والے فلینس "ویر مے" تھے اور ان کے اکلوتے کرے کی مقبی دیوار میں" یا چ مرب ساڑ ھے تین نے" کی ایک ملائیڈیگ کھڑی موجودی جس پر باہری جانب لین و کٹ کے رخ برمضوط کرل کی ہوئی تھی' تا ہم اس کرل میں ایک دروازے والا مو کھلا بھی رکھا گیا تھا جو کرل کے تین وسط میں والع تما \_اس مو تحطے كاسائز'' ۋيز هضرب ۋيز هف'' تما \_حسب ضرورت اے كمولا اور بند كيا جاسكا تھااوراس میں تالے لگانے کے لیے بٹس بھی موجود تھے۔

اس من مل کی از کا ان کورکیوں کی گرل میں رکھے جاتے ہیں جو مارت کی بیرونی میں مست میں کئی وفی میرونی میں میں کئی وغیرہ میں کھلتی ہوں تا کہ بدونت ضرورت اس مو کھلے سے ایک ری بندھا چھینکا نیچے لئے کر پھیری والوں سے مختف اشیاء خریدی جا سیس جن اپارشنش بلڈیگ میں لفٹ سٹم نہیں ہوتا

وہاں ایسے مناظر بہت زیادہ ویکھنے کو ملتے ہیں۔ محرکارڈن کے علاقے میں واقع "نیلم آرکیڈ" میں ہواکی آ مدوشد کے لیے موجود ڈکٹ

طرگارڈن کے علامے میں واقع میں مارلیڈ میں ہوا کی امدوشر کے لیے موجود و کئے میں ہوا کی امدوشر کے لیے موجود و کئے میں کھلنے والی کوئر کیوں کی گرل کے باہر کپڑے سکھائے والی الگنیاں بندھی ہوئی تقییں۔ کپڑے باہر الگنی پر ڈالنے اور اٹھانے کے لیے یہ موکھلا استعال ہوتا تھا۔ دراصل الصحام ڈیڑھیے فلٹس کے واقلی وروازے کوریڈور میں کھلتے تھے اور ورمیان میں بھینے ہوئے کی وجہ ہے ان کے پاس کپڑے سکھانے کوکوئی معتول جگہیں تھی چنا نچہاسی متصد کے لیے ڈکٹ کو استعال کیا جارہاتھا جہاں ہوا کے ساتھ ساتھ دھوپ بھی وافر مقدار میں آئی تھی۔

متولہ کا نام فوزید اور عمر کم ویش بائیس سال تمی ۔ وہ ایک دھان یان لڑی تمی ۔ فوزید کی مرائش گلبار میں تمی اور وہ فدکورہ اپار منٹس میں گروں میں کام کرنے آتی تمی ۔ فوزید کا والد ایک طویل عرصے ہے مفلوج زندگی گزار رہا تما اور کمر پر ہی پڑا رہتا تما۔ اس کی والدہ بھی بنگوں میں بلور ماس بلور ماس کام کرتی تمی اور اپنی چھوٹی بٹی نازید کو بھی اپ ساتھ لے جاتی تمی ۔ فوزید کا اکلوتا چھوٹا بھائی چھٹی جا حت کا طالب علم تما۔ یہ لوگ لیاری عری کے کنارے ایک جھوٹیزے نما مکان میں رہے چھٹی جا حت کا طالب علم تما۔ یہ لوگ لیاری عرب کرنا تھا ، تا ہم وہاں نہ تو گل نظر آتے تھے اور نہ ہی بہار ۔ گل بہار بنے ہے یہ بہار گل بہار بنے ہے۔ یہ بہار گل بار بنا میں ارکبلاتا تھا ،

بالمنظم المنظم المنظم

"بیں ون بعد\_"اس نے حماب لگانے کے بعد بتایا۔

مں نے کہا۔ " مجھے پہلی فرمت میں نعیب خان سے ملنا ہوگا۔"

"وکیل صاحب! آپ بڑے آ دی ہیں۔" افضل نے کہا۔" جب جا ہیں جیل جا کراس سے ل کتے ہیں۔ ہمیں تو جیل والے بھی ملے تیس ویتے اور بھی دھ کار دیتے ہیں۔اب تو میرے بمائی کی زعر گ آپ ہی کے ہاتھ ہیں ہے۔"

" برانسان کی زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے انسل خان۔" میں نے مظہرے ہوئے کہے میں کہا۔" اور موت پر بھی صرف اس وات کو اختیار ہے۔ میں تو تمہارے بھائی کی رہائی کے لیے صرف جدوجہ دی کرسکا ہوں۔"

''وکل صاحب! میرا بمالی بهت معسوم اورسیدها بے۔'' انفل نے کہا۔'' جھے پورا شک \*\*\*\*\* بلکہ یقین ہے کہا ہے کی سازش کے تحت مجانبا گیا ہے۔''

میں نے پوچھا۔ 'اپار منٹس کے کی رہائٹی ہے اس کی دشمنی تو نہیں تھی؟'' ''ووتو سب کا دوست ہے جناب۔''

" کھراس کے خلاف سازش کون کرسکا ہے؟" " میں وسمے مر نہیں ہیں " ، کھی میں ہول

" يى توسم يحم يس آر ما " ووالح يح موت لهج من بولا \_ من نے كها يه ممك ب انسل خان! تم ترسول مير بي س آجاؤ - بم دونوں نعيب "آپ نے بات می اکی کی ہے۔"

د ولین جانے دیں۔'' بیگم کشنی نے خوش ولی ہے کہا۔''کل دو پہر کا کھانا آپ میرے میں تقدید گ ''

ساتھ کمائیں مجریا تیں ہوں گی۔''

" " سوری بیگم شخف! میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکوں گا۔ " میں نے جلدی سے کہا۔ " کل ہے دن میں بہت معروف ہول۔ آپ کی دعوت ادھار رہی۔ "

" و چلیں کوئی بات نہیں۔ " وہ عام سے کہے میں بول۔ پھر پوچھا۔ " آپ نصیب خان کا

كيس توميندل كررب بي نا؟"

"دوروز بعد من آپ کے سوال کا جواب وے سکوں گا۔"

".نعنيئ"

"مطلب یہ کہ طرم نعیب خان سے اواقات کے بعد۔"

"آل رائك ـ" ايئر چيس ش بيگم شفى كى سريكى آواز سانى دى ـ " مجعة تابنده كشفى كهتر يس ـ شى دوروز بعد آپ كنون كا انظار كرول كى ـ"

من في "الله حافظ" كه كررابط خم كرديا-

یکم تابندہ کشی مجھے جیب ی عورت کی تھی۔ بل بل میں رنگ بدلنے والی۔ ابھی میں اس کے بارے میں کوئی حتی رائے قائم نہیں کرسکا تھا۔ حارا نہلی مرتبہ میلی فو تک رابطہ ہوا تھا۔ ممکن ہے ، بالشافہ لما قات براس کے بارے میں میرا تا ٹر تبدیل ہوجا تا۔

دوروز بعد حسب وعدہ انفل خان میرے دفتر آگیا پھر میں اس کے ساتھ اپن گاڑی میں نمیب خان سے سلنے جل گیا۔ رائے میں انفل خان نے جھے بتایا کہ وہ عرصہ دس سال سے بیگم کشنی کی گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ فاروق کشنی کا ڈرائیو رطیحہ و تھا۔ انفل کی زبانی جھے معلوم ہوا کہ بیگم کشنی دل کی بہت انجی تھی تا ہم بظاہروہ بخت کیراور حاکمانہ مزاج رکھنے والی عورت تھی ۔ یہ بات انفل جھے دل کی بہت شکر گزار تھا کہ اس کے کہنے پر کشنی شہمی بتا تو میں اس کا اعدازہ لگا چکا تھا۔ انفل اپنی ماکن کا بہت شکر گزار تھا کہ اس کے کہنے پر کشنی صاحب نے اس کے بھائی کے کیس کے لیے ایک مہنگا دکیل کیا تھا۔ وہ بار بار جھے بھی احسان مند نظر سے دکھیر ہاتھا۔

اس روز جیل میں نعیب خان سے طاقات خاصی سودمند قابت ہوئی۔ نعیب کی عمر کا اندازہ میں نے چیس اور کیسی سال کے ورمیان لگایا۔ اس کے چیرے پر داڑھی نظر آ رہی تھی۔ بعدازال مجھے معلوم ہوا کہ وہ داڑھی اس نے جیل میں قیام کے دوران میں ہی رکھ لی تھی۔

میل نگاہ میں نعیب خان مجھے خاصا مطمئن نظر آیا۔ اس بات نے بچھے جو تکنے پر مجبور کردیا۔ کی آل کا طزم جیل میں اتبار سکون اور بے فکر نظر نہیں آ سکتا بلکہ میں نے تو اس تنم کے لوگوں کو اکثر اداس اور مایوں ہی دیکھا ہے۔ بعد ازاں مجھے اس کے اطمینان اور سکون کی وجہ بھی معلوم ہوگئے۔ محرے ایک نہاے تی اہم سوال کے جواب میں اس نے کہا تھا۔ سے ملنے جیل جائیں گے۔'' وواثات میں سر ملاتے ہوئے بولا۔'' جو تکم آپ کاوکیل صاحب

وہ اثبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔"جو بھم آپ کا دکیل صاحب!" تحوڑی دیر بعد و ورخصت ہوگیا۔

ای رات میرے رہائٹی فون کی تھنٹی بچی۔ میں نے ریسیور اٹھا کر دھیمی آ واز میں 'مہلو'' کہا۔ دوسری جانب کوئی خاتون تھیں۔

"كياش مرزاامجد بيك المدوكيث سے بات كررہى مول-"

"لین دس از مجد بیک <sub>-"</sub>

"من بليم مشقى بول راى مول-" اس في ابنا تعارف كروات موع كها-"آپ كى

ایفرنس کہاں تک چی میں؟ آپ میری بات مجدرے میں نا؟''

اگرچہ میں پیگم کشفی کا مح نظر سمجھ گیا تھا' تاہم ان جان بنتے ہوئے کہا۔"سوری' میں سمجھا نہیں آپ کن ایفرنس کی بات کر رہی ہیں!"

'' بھئ وہ انضل خان آج آپ کے پاس بیں گیا تھا!''

" إل! وه مجه سے ملنے آیا تھا۔"

"من السلط من إو چورى تى ..... يعن نعيب خان كس ك بارے من-"

میں نے کہا۔' جب تک میں جیل جا کر ملزم ہے ایک بھر پور ملا قات نہ کرلوں اس وقت تک کچھ کہ نیس سکتا۔ ابھی تک اس کیس کا کوئی سرامیرے ہاتھ نیس لگا۔''

" والاتكه آب المروانس فيس في على"

بیگم سفی کا یہ جلد جھے تا گوار گزرا کا ہم میں نے متحل لیج میں کہا۔ "بیگم سفی! فیس تو میں ایڈوانس بی لینے کا عادی ہول البتہ جہال تک اس کیس میں چیش رفت کا سوال ہے تو کیا آپ جھے یہ بتانا پند کریں گی کہ آٹھ ماہ گزر جانے کے باہ جود بھی ابھی تک اس کیس کی با قاعدہ ساعت کیوں نیس شروع ہوئی؟" ایک لیے کو تو قف کر کے میں نے جوایا چوٹ کرنے والے اعداز میں کہا "والا تکہ آپ ایک لیے کو تو قف کر کے میں ماحب کو؟"

وه مرے لیج کی کئی کوموں کرتے ہوئے مصلحت آمیز اعداز میں بول-"شاید آپ برا

مان محے بیں۔ میں تو بس ویے بی معلوم کرربی تھی۔"

وہ ان حورتوں میں سے تھی جو کی کام کا معاوضہ ادا کرنے کے بعد سامنے والے کو اپنا زرخریدغلام بچھے لگتی ہیں۔ شاید' وکیل اول' ان کے ''معیار'' پر پورا اتر رہا تھا اور ٹال منول اور جموٹی تسلیوں سے اسے اب تک بہلاتا رہا تھا۔

یں نے کہا۔'' بیگم کشفی! آپ کے شوہر کا دیا ہوا چیک ابھی تک میری دراز پی پڑا ہے۔ آپ چاہیں تو اسے دالیں لے نکتی ہیں۔''

"آ پ يقينا ناراض مو كئي بين-"اس كے ليج من چيك تحى-

تیار ہو گیا۔ اگروہ ذرا بھی حیل و جت سے کام لیتا تو بیای کے حق میں نقصان وہ ثابت ہوتا۔ وہ میری مرت اور مقبولیت سے بدخولی آگاہ تھا۔ رقی سومروجیے افتکار 'وکیل آپ کوعدالت کے برآ مدے میں آتے جاتے مل جائیں مے جوسو چے بغیر برقتم کا کیس لینے پر تیار ہوجاتے ہیں۔وہ شکار مانے کے لیے اپی فیس میں ہر مکنہ صد تک کی کرنے پر فوراً تیار ہو جاتے ہیں' اس لیے بھی سدھے سادے افرادان کے فریب میں آجاتے ہیں۔ایے و کلاءے ہوشیار رہنا جاہے۔

بی کارنے میری جانب اشارہ کرتے ہوئے نج کے سوال کا جواب دیا۔"سر!اب اس

كيس كويك صاحب ولي كريس مح\_انهول في ابنا وكالت نامه واقل كرويا ہے-" ج نے اطمینان بمری نظرے مجھد کھا۔ میں نے کہا۔"جناب عالی! مجھددوروز بہلے ہی كيس كى فاكل ملى ہے\_معزز عدالت ميرى استدعا ہے كہ مجھےكيس كى استذى كے ليے كچم مہلت

ج نے ایک ہفتے بعد کی تاریخ وے کرعدالت برخاست کردی۔ میں نے اس مت میں بڑے بھر بورانداز میں کیس کا مطالعہ کیا اورائے لیے ایک لائن آف ا یکشن تیار کرلی۔ آیندہ پیٹی کا احوال بیان کرنے سے پہلے میں پوسٹ مارٹم کی و پورٹ اور

پہلس کے جالان کا ذکر کرنا ضروری سجمتا ہوں۔ پوسٹ مارم کی ربورٹ کے مطابق معتولہ فوزید کی موت چومیں اور پھیں اکتور کی درمیانی

رات دس اور کمیارہ بج کے درمیان واقع ہوئی تھی۔موت کا سبب سالس کی آ مدورفت کا سلسلم مقطع مونا بتایا گیا تھا۔ رپورٹ میں یہ بات بوی وضاحت کے اسمی موئی تھی کہ مقولہ کا گا گھوٹا گیا تھا۔ مقتولہ کی کردن پر دائیں جانب کان سے ذرانیچ اعمو سفے کے دباؤ کے آثار پائے مکئے تھے۔علاوہ ازیں مقولہ کی کردن کے بیچے دانت سے کافیے کے متعدد نشانات بھی موجود تھے۔مقولہ کاسر پاش بإش مود يكا تعا-كردن اور كركى بدى نوف يكل تحى - دائي بازواور بائي ناتك كى بديال بحى سلامت میں بی تھیں۔ سب سے قابل ذکر بات میمی کے موت کے کھاٹ اتار نے سے پہلے مقولہ پر جمر مانہ حله بحى كيا حميا تعاادر بيحمله اس بيم بيبوشي كي حالت بيس موا تعا-

بولیس نے اپنی ربورٹ میں بیمونف اختیار کیا تھا کہ ملزم مقتولہ کو بری نظرے ویکیا تھا اورآتے جاتے گاہے باک بے اس پر جملے کتا رہتا تھا۔ایک آوھ بارتواس نے متولد کے ساتھ بِدِيرى بعى كي محى جس رمقوله كى ال في المنش كي يونين انجارج ساس كى شكايت بحى كردى

پولیس کے مطابق وقور کے روز طزم کسی طرح بہلا پھسلا کر مقتولہ کو اپنے کوارٹر تک لے کیا ، پراے برس کرے اس نے اپنی ہوس کی جمیل کی۔ بعدازاں پڑے جانے اور راز فاش ہونے کے خوف سے اس نے متولد کی جان لے لی۔ پھراس کی بے حرمتی کے بعد اسے برہدتن و کٹ کے اعدر مجینک دیا۔ قریب ہی متولہ کے کپڑوں کی کٹمڑی بھی پائی گئی گئی۔

"ولل صاحب! من اورمرا خدايه بات جاناب كرمن بحكاه مول" البيف اميد بحرى نگاه سے آسان كى طرف و يكھا۔ " بحر ۋر اور خوف كس بات كا؟" ميں نے تو اپنامعا لمد كلى طور پر ا بے خدار چھوڑ دیا ہے اور میرا بیا بمان ہے کہ عقی صاحب نے جوآپ کومیراو کیل مقرر کیا ہے تواس میں بھی میرے خدا ہی کی کوئی مسلّحت پوشیدہ ہوگا۔'' اس کی بات میں وزن تھا۔ویا پرغیر میں شفی صاحب سے میری ملاقات خالی از مقصد نہیں

موسلت هي \_ يقينا اس مي قدرت كاكوني رازينها القا-

میں نے رفک مجری نظرے نصیب خان کودیکھا اور کہا۔ "اگرتم بے گناہ ہوتو خدا ضرور

تمہاری دوکرےگا۔ تم جھے شروع سے لے کرآ خرتک کے واقعات تنصیلاً بتاؤ۔'' وہ وو معنے تک میرے مخلف سوالات کے جوابات دیتا رہا اور بہت ی غیرواضح باتول کی وضاحت كرتار بإ۔اس لما قات كے اختام يريش نے وكالت نامداس كے سامنے ركھا اور دستخط كے

کیے اپنا فلم اس کی جانب بڑھا ویا۔

نعیب خان نے بائیں ہاتھ سے مطلوب مقام پر و شخط کروئے۔ اس سے تعظو کے دوران میں مجھے ریمی معلوم ہو ممیا تھا کہ اس نے مُدل تک تعلیم حاصل کر رکھی تھی۔ وہ بھی اپنے بڑے بھائی الفل خان كى طرح بالكل صاف لهج مي بات كرنا تما - مجيده اكي سلحما موالحض لكا-

نعیب خان سے مجھے جواہم بالل معلوم ہوئیں میں سردست ان کا ذکر میں کروں گا۔ عدائي كارروائى كے دوران من مناسب موقع يرآب كوسب كيمه يا جل جائے گا۔ ببت عام س نے اصل خان کے ذے بھی لگا دیے تھے۔خصوصاً ''تیلم آرکید'' کے بارے میں معلومات حاصل کرنا' نصیب خان کے ان دوستوں ہے ملنا جواس کیس میں معاون ہو سکتے تھے اور متولہ فوزیہ کے بارےمعلومات جمع کرنا۔

آ بند و روز میں نے رسل اسکوائر کے ڈنر میں فاروق مشفی ہے وصول کرو و ' کراس چیک'' اسيخ اكاؤنث يل جمع كرواويا اور يورى تكراى ساسكيس كى تيارى يسمصروف موكيا-

منظر پیش کورث کے ایک کمرے کا تھا!

جَ نِهِ مِينَ كار كاطرف و مِكِيمتے ہوئے خفّی آمیز لیجے میں کہا۔'' بمحیّ اس مقدے كا وكيل مفائی کہاں ہے۔خواومخواواس کیس کولٹکایا کیوں جارہا ہے؟"

"مراوكل مفائى تدبل موكيا ب-" بيش كارف ج كومطلع كيا-" ليا مطلب! " جج كي مفلى برستور قائم ممى \_" رفيق سومرو كهال كميا؟ "

رفی سومرواس وکیل کانام تماجواب تک اس کیس کو " ذیل" کرر ما تما میں اے انگی طرح جانا تھا۔ ووایک نالائق اور کھا ولیل تھا جس نے شاید ہی آج کک کوئی کیس جیا ہو۔ جب اے فضل خان نے بتایا کہ اب اس کیس کی بیروی ش کروں گا تو وہ بدخوشی وست بردار ہونے ؟ دوكرد بي بو-"

روررہ برد "نعیب خان میرا اکلوتا بمائی ہے وکیل صاحب" وہ بمرائی ہوئی آواز میں بولا۔"میں اس کے لیے اپنی جان تک بھی وے سکتا ہوں۔"

" درجم یقین ہے۔" میں نے اس کے برادرانہ جذبے سے متاثر ہوتے ہوئے کہا۔"ان

شاءالله تمهارا بما كى باعزت برى موجائے گا۔"

''خدا آپ کی زبان مبارک کرے وکیل صاحب'' وہ دعائیہ کیج میں بولا۔ پھر پوچھا۔ بید بر قب میں جند ہے''

'وکیل صاحب! آپ کواور رقم کی ضرورت تو مہیں ہے؟'' میں نے چونک کراسے دیکھا' وہ جلدی سے بولا۔''یہ بات بیگم صاحبہ نے پوچی تقی۔وہ

اس معالمے میں پوری دلچیں لے ربی ہیں۔"

"تم اس حوالے اے خوش قسمت ہو انفل خان کہ تہمیں بہت ہدرد اور نیک فطرت"صاحب اور بیکم صاحب" ملے میں ورشہ ج کل کون اپنے ملازموں کا اتنا خیال رکھتا ہے۔" فطرت "حاقی وہ دونوں بہت اچھے ہیں۔" وہ تعریفی لیجے میں بولا۔ پھرسوالیہ نظرے جھے دیکھنے

-10

میں نے اس کی نگاہ کا منہوم سیحتے ہوئے کہا۔" تم اسلیلے میں بے قکر ہوجاؤ۔ جب بھی اور جتنی بھی رقم کی ضرورت پیش آئے گئ میں تہیں بتا دوں گا .....اور تمہارے ہاتھ ہی سے دلواؤں گا۔...

و ه مطمئن ہو کر رخصت ہو گیا۔ میں پار کنگ ایر یا میں کھڑی ہوئی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔

آیدہ پیٹی میں ابھی دس دن کا دفت باتی تھا۔ اس عرصے کے دوران میں میں مزید تیاری کرسکا تھا۔ ویسے میں نے اب تک ایک مخصوص لائح عمل تیار کرلیا تھا۔ بس فائنل مچنگ کا کام باتی تھا۔

☆.....☆

استقاد کا پہلا گواہ متولد کی دالدہ سلطانہ بیگم تھی۔اس نے یکی بولنے کا طف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ '' ہیں مساۃ سلطانہ بیگم زوجہ فرید حسین ساکن گل بہار ضلع کرائی ..... پورے ہوش وحواس کے ساتھ یہ بیان دیتی ہوں کہ میری معصوم بیک کا قاتل ہی خض ہے۔'' اس نے انگل سے کٹہرے ہیں کھڑے ہوئے میرے موکل کی جانب اشارہ کیا ادر اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے ہوئے ولی۔

"اس نامراد نے چیرے پر داڑھی سجا کر خود کومعصوم ادر بے گناہ ثابت کرنے کا ایک نیا نا ٹک شروع کیا ہے البذا اس کی ظاہری صورت پر توجہ نہ دی جائے ادر اس بدباطن مخف کو جلد از جلد بھائی پر انکا دیا جائے۔" واردات کی اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پیٹی۔ مجرلوگوں کی فراہم شد و معلومات کی روشی میں نصیب خان کواس کے محرسے اس وقت گرفآر کرلیا عمیا جب و وسور ما تھا۔

اس کے علاوہ بھی پولیس رپورٹ میں بہت کی با تین تھیں جن میں قارئین کے لیے دلچیں

مبس باس ليے مں ان كوچھوڑتے ہوئے آ مے برها ہول\_

استغاث کی جانب ہے دس گواہوں کی فہرست دائر کردی گئی تھی۔ میں عدالتی کارروائی کے دوران میں صرف اہم گواہوں اورائی جرح کا احوال بیان کروں گا۔استغاثہ میں بعض باتیں تیں الی تھیں جو بظاہر میرے موکل کے خلاف جاتی تھیں تاہم ان کی گہرائی میں مجھے نصیب خان کی موافقت نظر آری تھی۔ بس ذرا محنت کی ضرورت تھی اور وہ میں کررہا تھا۔

آیندہ پیٹی پر میں نے اینے موکل کی درخواست صانت دائر کردی۔ جج پہلے ہی اس مقدے سے خاصا بہم ہو چکا تھا۔ پھر آل کے طزم کی صانت آسانی سے نہیں ہوتی۔ علاوہ ازیں میرے موکل پرمجر مانہ جملے کا بھی الزام تعالیدا۔۔۔۔درخواست صانت رد ہوگئ۔

نے نے دس روز بعد کی تاریخ دے دی اور وکیل استفافہ کوتا کیدگی کرآیدہ پیشی پر گواہوں کے بیانات اور جرح کا سلسله ضرور شروع ہوجاتا جاہے۔

یں انفل خان کے ساتھ عدالت کے کمرے سے باہر آیا تو اس نے دیے ہوئے لہج

یس کہا۔'' بیک صاحب! میں ایک خاص بات نوٹ کرر ہا ہوں۔'' '' وہ کما افضل خان؟''

''جب سے آپ نے بیاکس لیا ہے وکیل استفافہ مجھے خاصار پیثان وکھائی وے رہا ہے۔''افضل خان نے بتایا۔

من نے سرسری کہ چھ میں کہا۔" میں نے تو ایس کوئی بات نوٹ جیس کی مکن ہے 'می تمہارا

''بوسکتا ہے۔'' و وادھرادھر دیکھتے ہوئے بولا۔ معربی میں مدافقا میں متن مربع ہے۔

مں نے پوچھا۔''افضل خان! تمہاری بیکم صاحبہ کیسی ہیں؟'' ''بالکل ممیک ہیں جناب۔''

"كيس كے بارے من انہوں نے كوئى بات نبيس كي؟"

''وواکٹر پوچھتی رہتی ہیں لیکن میں نے انہیں کی تسلی دے دی ہے کہ ہم یہ کیس جیت جاکیں گے۔''ایک کم کے کو تف سے اس نے اضافہ کیا۔'' بیک صاحب! آپ کو کیا لگا ہے' اس کیس پر ہماری گرفت مضبوط ہے تا؟''

میں نے اس کا کندھا تھیکتے ہوئے کہا۔ "ابھی تو ڈول ڈالا ہے خان صاحب۔ و کھتے جا کیں آگئی آگئی ہے۔ جا کی میں آگئی آگئی ہوئے کیا ہوتا ہے۔ ویسے ایک بات کی میں تعریف کروں گا، تم نے میری مرضی کے مطابق تمام اہم اور ضروری معلومات جھے فراہم کروی ہیں۔ تم پوری سرگری سے اس سلسلے میں میری

"وقِتى طور پر بلائل گئ-"

"وقى طور برآب كى كيامراد ب؟"

سلطانه نے جواب دیا۔" ملزم نے فوزیہ سے زبانی چھٹر چھاڑ خم کردی تھی کیکن ..... "دلكن كيا؟" وكل استغاث ني اس كاجمله كمل موني سي ببلي بي سوال كرديا-" أب

کمل کریتا ئیں۔ زبانی چھیڑ جھاڑ کوڑک کرے ملزم نے کون ساوتیرہ اپنایا تھا؟''

ورو بس نظر بى نظر مى مرى كى كوكورتا ربتا تمان سلطاند نے كبا- "كيا چاجانے وال

نظرے....اس كى آئلموں يى ايك دمكى ہوتى تحل-"

" پر کیا ہوا؟"

" پھر ..... پھراس نے اپنی پوشدہ و مکی پڑل کر ڈالا۔ "ووسٹی بھرتے ہوتے یولی۔"اس شیطان نے میری کی کو بر یاد کردیا۔ ہائے میری فوزیہ ..... و دکشرے کی ریانگ کا سہارا لیتے ہوئے

وکیل استفاقہ نے فاتحانہ نظر سے میری جانب و یکھا اور اپنی جرح فتم کرنے کے بعد

مخصوص نشست برآ كر بينه كيا-وكل استفافه كے بعد معزز عدالت كى اجازت سے ميں جرح كے ليے كواه سلطانه يكم كے

كثيرے كے ياس آ كر كورا موكيا۔ مدردى آميز ليج ميس اے تا طب كرتے موتے كيا۔ "سلطانه صاحبا آب كى بكى كرساته جودانعه بين آيا مجهاس كاول مدمه بالكن

میں ای ذے داری کو جماتے ہوئے آپ سے سوالات کرنے پر مجبور ہوں۔ اگر آپ کو میری کوئی

بات سی یا ما کوارگز رے تو میں اس کے لیے پینلی معذرت خواہ ہوں۔ وہ منہ نے کچھ نہ بول۔ عجیب می خاموش نظرے جھے دہلتی رہی۔ میں نے کھنکار کر گلا

ماف كيااور يبلاسوال كيا-

"ملطانه بليم! آپ نے معزز عدالت کوجو بيان ديا ہے اس مسلزم ک' ابتدائى حركتوں " كا بھى غاصا تفصيلاً ذكر كيا ہے اور ابھى تعوزى در پہلے آپ نے ويل استغاثه كى جرح كے جواب مل

ان حركتوں كي وضاحت بھي كى ہے۔آپ سے ميراسوال يہ ہے كہآپ كى معلومات كا ذريعه كيا تھا؟" ولیل استفاقہ نے چونک کر مجھے دیکھا۔ سلطانہ بیگم بھی میرا سوال من کر الجھن میں جلا

مونی می اس کے منہ ہے اس اٹالکا۔" میں آپ کی بات کا مطلب میں جمی !"

مِي نِے كوئى و يحيده سوال نيس كيا تما تا جم سوال كا اعداز خاصا محماؤ دار تما شايداك ليے سلطانه بيكم الجدكررو كي تحى \_ في الله الجهن كوسلجن في بدلتے ہوئے كها-

''میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں' آپ کو یہ بات کیے پتا چل کہ میراموکل آپ کی بٹی ہے کچھ

نازیا ترکات کا مرتکب ہور ہاتھا؟''

وكل استغاثه على من كود يدار" يورآنر! وكل مخالف كاسوال بمعنى ، سيم مجل بملاكوكي

" بی وہ بد بخت ہے جس نے جانے کیے میری چول ی بچی کو بہلا بھسلا کراہے کوارٹر تک پینیایا ادر پھر ..... پھر ..... 'اس کی آ واز بھرا گئی ادر وہ اینے آ نسو ختک کرتے ہوئے بول۔ ' میری بکی کی عزت کا لئیرا اور اس کا قاتل بھی مخص ہے۔ کاش میں اس کی ابتدائی حرکتوں سے ہی کان پکڑ لیتی اورائی بی کوکام سے ہٹا وی ....اے اس بلڈیگ تک جانے بھی نددی گریدواغ تو میری قىمت يىلكھا جاچكا تھا۔ ہائے ميراسب كچھاك گيا۔ مِن برباد ہوگئ .....

سلطانہ بیگم کا بیان خاصا رفت انگیز اور متاثر کن تھا۔ اس نے جذبات کی رو میں اور بھی بہت ی باتیں کی تھیں کیکن انہیں غیر ضروری سجھتے ہوئے یہاں بیان تہیں کیا جارہا۔

سلطانہ بیگم بیان ریکارڈ کرا چی تو وکیل استفافہ سوالات کے لیے آ مے بڑھا۔ اس نے

کواہ کوئ طب کرتے ہوئے اپنی جرح کا آغاز کیا۔

''سلطانہ صاحبہ! آپ نے اپنے بیان میں ذکر کیا ہے کہ ملزم اکثرو بیشتر آپ کی بیٹی پر جملے کیتارہتا تھا؟''

سلطان نے طرم کی 'ابتدائی حرکوں' کے ذیل میں بوی تنصیل سے بتایا تھا کہ طرم مقولہ كوتك كرنا رمتا تعاروكيل استغاثه كالشارواي جانب تعار

سلطانه نے جواب دیا۔ ' کی وہ نوزید کوآتے جاتے ' کھے نہ کھ کہتا رہتا تھا۔ بیودہ اور

"آپ ان بېږده اور صنول باتون کې وضاحت کريس کې؟"

وہ چکچاتے ہوئے بولی۔''کیا پیضروری ہے؟''

نج نے کہا۔''لی لی! بیاعدالت کا کمرہ ہے۔ تمہیں وکیل استغافہ کے کمی سوال کا جواب

دیتے ہوئے انچکیانا نہیں جاہیے۔ بہتمہاری حمایت ہی میں مقدمہ الررہے ہیں۔"

سلطانہ نے بتایا۔''وہ نو زیہ ہے کہتا تھا کہوہ اے بہت انچھی گتی ہے۔'' "اور؟" وكيل استغاثه في استفسار كيا-

''اور ریکده ونوزیدکوحاصل کرنا چاہتا ہے۔'' سلطانہ نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ ولیل استغاثہ نے پوچھا۔"اس کےعلاوہ؟"

"ووقوزىيى جانب معنى خيزنظرے دىكھا تھا۔"

''بولتی جائیں'' وکیل استغاثہ نے اس کی ہمت بندھائی۔

''اور جب بھی نوز بیاس کے پاس سے گزرتی' بیاس کی طرف دیچھ کرلوفرانہ اعداز میں

" پھرآ پ نے کیا کیا اس سلسلے میں؟" "مل نے بوتین انجارج سےاس کی شکایت کی تھی ۔" "ال شكايت كاكيا نتيجه برآ مرموا؟"

. 22

ورسیں میں بنگلوں میں کام کرتی موں۔ "سلطانیہ نے بتایا۔" وہال میسے المحصل جاتے ہیں۔ میں اپنے ساتھ چھوٹی بٹی پندرہ سالہ نازیہ کو بھی لے جاتی ہوں۔'' " آپ نے مقولہ کواپنے ساتھ کام پر کیوں نہیں لگار کھا تھا۔" میں نے پوچھا۔" جبدہ ہاں ميے زيادوا وقط ال جاتے ہيں بقول آپ ك؟" "ولال اگر چيزياده لح إن تو كام مى زياده كرنا پرتا ب-"اس في تايا" جكد وزيد وونلم آركية على صرف جار كلف كي لي جاتى محى اوركم وبيش وس كمراي في سنجال ركم تق-ووآ دھے تھنے میں ایک کمر کونمٹا دی تھی جبکہ میں تک کی شام کوئی لوتی تھی۔ میج دس بجے سے شام چہ بچ تک جھے مختلف بنگلوں میں کام کرنا پڑتا ہے جہاں نازیہ یمایر میرا ہاتھ پٹاتی ہے۔'' مِي ن يوجِها-"مقوّد ملكم آركيه من كام كرن كت بع جالى محى؟ ''دوپېر دو بج تقريباً-'' "وہاں اس کے کام کی نوعیت کیا تھی؟" '' كِبْرِ ، وحوما' برتن وحوما اور مجاڑو يو چھا۔'' اس نے جواب دیا۔'' مہ تیوں الگ الگ کام ہیں۔ بعض لوگ صرف ایک بی کام کرواتے ہیں اور بعض ایک سے زیادہ وویا تین۔ مِن نے بوچھا۔"آپ نے بتایا تھا کہ مقولہ صرف جار تھنے کے لیے نیلم آرکیڈ میں جاتی تھی اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ وہ چھ بجے تک وہاں سے فارغ ہو جاتی ہوگا۔'' ''جی ہاں' کم وہش ج<u>و ب</u>جے۔' "وو کمر کتنے ہے چینجی تھی؟" "سازھے چھ یا پونے سات بجے۔" "اورآپ کی والیس کا کیا وقت ہے؟" " لگ بمگ کی وقت ہے۔"

'' لَک مجمل جَی وقت ہے۔'' جیں نے پوچھا۔'' وقوعہ کے روز جب متقولہ اپنے معمول کے وقت پر گھر نیس کچنی کو آپ نے کیا کیا؟'' '' فوری طور پر تو ہم پریشان ہو گئے تھے۔'' ''' میں میں نے کہ اس سے ناک اور کا ہے۔''

" پریٹان ہونے کے بعد آپ نے کیا کیا تھا؟"

" بھی نے ساڑھے سات بج تک فوزید کا انظار کیا تھا۔" سلطانہ بیگم نے بتایا۔" کیونکہ کشنے آوھے گھنٹے کی در سور تو ہوئی جاتی ہے لین جب وہ ساڑھے سات بجے تک بھی تبیل آئی تو میری تثویش ہوھے گئی۔ فوزیہ کے والد ایک طویل عرصے سے اپانتی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ فرید سین کو پانچ سال قبل فالج کا افیک ہوا تھا۔ اس کا نجلا دھڑ بالکل بے جان ہو چکا ہے۔ اس نے بھرے کہا کہ میں خود جا کرنیلم آرکیڈ سے فوزیہ کے بارے میں معلوم کروں۔"

بھر آپ نے نیلم آرکیڈ سے متولہ کا پاکھا تھا؟"

پوچنے کی بات ہے۔ ظاہر ہے گواہ کو یہ بات مقتولہ ہی نے بتائی ہوگی۔'' میں نے ترکی برا کی جواب دیا۔''میرے فاضل دوست! پہلی بات تو یہ کہ میرا سوال بے معنی نہیں ہے۔ اس کے واضح معنی ہیں جو میرے اور آپ کے علاوہ معزز عوالت اور اس کے کمرے میں موجود تمام سامعین بہ خوبی جائے ہیں۔ آپ کا ودسرا اعتراض کہ…… یہ بھی بھلا کوئی پوچنے کی بات ہے کا جواب یہ ہے کہ …… ہاں یہ پوچنے کی بات ہے پھر آپ کا اظہار خیال کہ …… ظاہر ہے' کواہ کو یہ بات مقتولہ ہی نے بتائی ہوگی …… بھی بے کل ہے کیونکہ آپ کوا ظہار خیال کرنے کوئیں کہا گیا تھا۔ میں نے کواہ ہے ایک سیدھا سادہ سوال کیا تھا جس کا جواب کواہ ہی کو دیا جاہے۔'' پھر میں

نے نج کی جانب و تکھتے ہوئے کہا۔''ایم آئی رائٹ سر؟'' نج نے وکیل استفاشہ کو ما خلت بے جاہے باز رہنے کی تاکید کرنے کے بعد کٹہرے میں کمڑی سلطانہ بیگم ہے کہا۔'' بی بی! آپ وکیل صفائی کے سوال کا جواب دیں۔''

سلطانه نے کہا۔' مجھے یہ بات نوزیہ نے بتائی تھی۔''

''کیا فوزیہ نے سرمری ساذکر کیا تھایا وہ طزم کی ان حرکات پر پر ہم بھی تھی؟'' ''وہ بہت ناراض تھی۔''

"متولد نے آپ سے اس تم کی شکایت کتی مرتبہ کی تھی؟" وو کچے سوچے ہوئے بولی۔" تین یا چار مرتبہ۔"

"آپ في ال مسئلے كے سلسلے مي كيا قدم الحايا تما؟"

''مس نے بلڈنگ کے یونین انچاری ہے ملزم کی شکایت کی تھی۔''سلطانہ نے بتایا۔ میں نے کہا۔''اور آپ کے بیان کے مطابق یونین انچاری نے ملزم کو سمجمایا تھالیکن اس مارس ناط خور پر شہر میں بیان کے مطابق کے معرف میں مذہب در کیا ہے۔

سمجمانے کا اس پر خاطرخواہ اڑ نہیں ہوا تھا بلکہ اب اس کی چیٹر چھاڑ کا اعداز ہالکل بدل گیا تھا۔'' '' بی یا لکل ..... یالکل ۔''

'اس کے باو چود بھی آ پاپٹی بٹی کووہاں بھیجتی رہیں؟''

سی نے کہا۔'' کیا بیضروری تما کہ متولہ ای بلڈنگ میں کام کرتی رہتی۔اے اور کہیں ال سکا قادی''

" يرآب لتى آسانى سے كهدر بين "وه طزيه ليج ش بول-"آب سوت بوث والوں كو بم غريبوں كا ماسل كرتے بين فوزيكو والوں كو بم غريبوں كى مشكلات كاكيا اعمازه - بم بانبيس كس كس طرح كام عاصل كرتے بين فوزيكو اس بلذنگ ميں آئے وس كمر لے بوئے تھے "

میں نے سوال کیا۔" جمعے با چلاہے کہ آپ بھی گھروں میں کام کرتی ہیں۔ کیا وہ بھی کوئی اپار منٹس بلڈنگ ہے۔"

24

مجے کہ وہ الٹا ہمیں پریشان کریں گے۔ آج کل میں ہور ہا ہے وکل صاحب آپ مائیں یا نہ مائیں۔"

ما ١٠٠٠ من نے طزید نظرے اس کیس کے اکوائری افسر کودیکھا اور سلطانہ بیٹم سے کہا۔ "سلطانہ صاحبہ!اگر آپ بروقت اپنی بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں درج کروا دینتی تو ممکن ہے اسے وہ اعد بہناک حادثہ بیٹی ندآ بیا۔ "

ودين ين جو علمى موناتمي موكل " وه فجالت آميز ليج من بول "اب كياكيا جاسكا

ے۔ بیں نے یو چھا۔''سلطانہ صاحبہ! ذرا سوچ کر بتا کیں جب آپ ٹیلم آرکیڈ میں معتولہ کو طاش کرنے گئی میں اس وقت طزم اپنی ڈیوٹی پر موجود تھا؟''

رسے ق میں من من اس کیا ہیں ہیں ہو المعدد اللہ میں اس میں المحقی۔'' ''اور جب آپ ٹیلم آرکیڈ سے واپس جاری میں تو ؟'' ''اس وقت تو میں اور کھی زیاد و پریشان تھی۔''

"اس لیے آپ کو یادٹیل یا آپ نے خیال ٹیل کیا کہ طرم اس وقت اپنی ڈیوٹی پرموجود ""

" کی بالکل می بات ہے۔"

سن ال بور آز ـ " من في على جانب مزت موت كها-" محص اور كمونيل

ا گا گواہ نیلم آرکیڈ کا بوئین انچارج مبدالرزاق تھا۔ اس نے کج بدلنے کا صف افعانے کے بعد اپنائے کا صف افعانے کے بعد اپنائختر بیان نوث کرایا۔ ' میں مبدالرزاق ولد عبدالنغار ساکن نیلم آرکیڈ قلیث نمبرایک سو ایک کراچی بلاجر واکراہ یہ بیان دیا ہول کہ .....''

یونین انچارج کے بیان میں کوئی خاص بات بیس تھی تاہم میں یہ بات انچی طرح سجھ رہا تھا کہ استفافہ نے اے کواہوں کی فیرست میں کیوں شامل کیا تھا۔ لیں آپ بھی ملاحظہ کرلیں۔وکیل استفافہ کی جرح آپ برسب کچھ واضح کردے گی۔

ہونین انچارج کابیان خم ہوا تو وکل استفاش سوالات کے لیے آ کے بڑھا۔ اس نے ایک دوں۔ مثل اس نے ایک دوں۔ مثل اس نے کا وے پوچھا۔

"مرارزاق ماحب! المجى طرح موج كريتاتين الزم كے سلط من آپ ك پاس كوك شكات آكي من اسلاب ب مقوله كروالے سے؟"

" عبالكل درست كهدر يل" عبد الرزاق في جواب ديا- "هم المحمن المحمد المحمد

سلطانہ نے اثبات میں سر ہلایا۔" تی ہاں' تمر پکھ حاصل نہیں ہوا۔'' ''وہاں آپ نے کس سے فوزیہ کے بارے میں معلوم کیا تھا؟'' ''فلیٹ نمبر تین سویا کچ اے والوں ہے۔'' سلطانہ نے بتایا۔'' وہاں سجان صاحب اور

''علیٹ مبر حین سو پانچ آنے والوں سے۔'' سلطانہ نے نتایا۔ وہاں مسجان صاحب او عشرت جہاں رہتے ہیں۔''

"ان سے بوچنے کی کوئی خاص وجہ؟"

''وہ آخری گھرہے جہاں نوزیہ کام کرتی تھی۔'' وہ یو لی۔''وہاں سے کام ختم کرکے وہ سیدھی گھر آتی تھی۔''

> " تین مو پانچ اے والوں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟" "انہوں نے بتایا کہ نوزیہ ٹھیک چیہ ہجے ان کے گھرے نکل گئ تھی۔" "اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟" " ہیں سیدمی گھر آھئی۔"

''آپ نے بیگم آرکیڈ میں اور کی معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی؟'' میں نے او چھا۔''مثلاً یو نین انچارج وغیرہ ہے۔''

کیل-دوکس ۱۹۵

''اس وقت یہ بات میرے ذہن میں نہیں آئی تھی۔'' سلطانہ نے کہا۔''شایداس کی وجہ یہ رہی ہو کہ نوزیہ عبدالرزاق صاحب کے ہاں کا منہیں کرتی تھی۔''

مبركون عبدالرزاق صاحب؟

" في يونين انچارج عبدالرزاق كا ذكر كرر بي مول "

'' ٹھیک ہے۔'' ہل نے اثبات ہل سر ہلاتے ہوئے کہا۔''تو تین سو پانچ اے والوں نے جب آپ کو یہ بتایا کہ مقولہ حسب معمول کام ختم کرے گھر جا بکل ہے تو آپ نیلم آرکیڈے سیدھی اپنے گھر آگئیں؟''

" بى بال مى نے ايسا بى كيا تھا۔"

" حالاتكه آپ كواى دنت بوكيس كواس دانتے كى اطلاع دينا چاہيے تھى." يس نے سخت

''بن تی ہم غریب لوگ ہیں اس لیے غلطی ہوگئے۔''

"غريب اورظلمي من كيا قدرمشرك ع؟" من في تجب خير لج من كها-

وہ یول۔ مخریب آ دی پولیس فررتا ہے بلکہ یوں کیل او زیادہ مناسب ہوگا کہ پولیس مرف غریوں کوئی ڈرانی ہے۔ بیدولت مندول کے مندنیں گئی کیونکدوہ بہت بااختیار ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے پولیس افسرول کے جادلے کروا دیتے ہیں۔ ہم بھی اس ڈرے پولیس کے پاس میں "أ پ كاذرايد معاش كيا بي " ميس في يو جها-

کہیں کونے کدرے میں سوئے ہوئے وکیل استفاشہ کو اچا تک ہوش آیا کراری آواز میں بولا۔ "آ بھیکٹن بورآ فر۔ فاضل وکیل ایک غیر متعلقہ سوال کررہے میں۔ کواہ کے ذریعہ معاش کا موجودہ مقدے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ "

من نے کہا۔ "جناب عالی! اگر کواہ کو جواب ویے میں اعتراض ہوتو میں سوال واپس لیتا

ہوں۔ ج نے سوالیہ نظر ہے گواہ کو دیکھا۔ یونین انچارج نے کہا۔ 'میرے خیال میں اس سوال کا جواب دینے میں کوئی قباحث نہیں ہے۔''

وکیل استفاد اپناسا منہ لے کررہ گیا۔ گواہ نے جھے بتایا کہوہ ایک سرکاری محکے میں ملازم تما تا ہم اس نے محکے کا نام طاہر کرنا مناسب نہ سمجا۔

مں نے پوچھا۔ میونین انچارج صاحب! وکل استفاق آپ سے ملزم کے خلاف موسول مونے والی شکایت کے بارے میں سوال و جواب کر پچے ہیں میں صرف اتنا پوچھنا جا ہوں گا کہ آپ کی تھے تاکاس پرکیا اثر ہوا تھا؟''

'' فاصا ثبت اثر ہوا تھا۔'' وہ تغمرے ہوئے لیجے میں پولا۔''میرے خیال میں ملزم ایک معقول انسان ہے۔اس نے جھے ہے وعدہ کیا تھا کہ آپندہ بھی شکایت کا موقع نہیں دےگا۔وہ بار بار ایک ہی بات دہرار ہا تھا کہ اس نے بھی بھی مقولہ سے کوئی لچر بات نہیں کی اور ہ ہی بھی کوئی بے بودہ مذال کیا ہے۔ ہاں اس نے بہتلیم کیا تھا کہ متولہ اسے اچھی گتی ہے' اس لیے وہ اسے دیجی سے دیکھیا ۔۔۔

''گویا وہ پہندیدگی کی نظر سے مقتولہ کو دیکھا تھا۔'' میں نے وکیل استغاثہ کی جانب دیکھتے ہوئے منی خیز لیجے میں کہا پھر میں کواہ کی طرف متوجہ ہوگیا۔

''یو بین انچارج ماحب! مرم آپ کی بلدگ میں کب سے کام کررہاہے؟''

''تقریباً پانچ سال ہے۔''

"اس دوران بل آپ نے اے کیما پایا؟" "مناسب بی مایا ہے۔"

من نے یو چھا۔ 'وقوعہ کے روز طزم کتنے بجے ڈیوٹی پر آیا تھا؟''

"اس کی ڈیوٹی رات سات بجے ہے تئے سات بجے تک ہوتی ہے۔" عبدالرزاق نے متالیدات ہے تک ہوتی ہے۔" عبدالرزاق نے متالیہ اسٹایے مقررہ وقت پر ہی آیا تھا۔"

من نے اگلاسوال کیا۔ 'یو بین انچارج صاحب! چیس اکورکو جب متولد حب معمول ایک گرنیس کی گاری است میں انگری کے است م ایٹ گرنیس کی آتو اس کی والدواس کو دیکھنے آپ کی بلڈنگ میں آئی تھی۔ کیا آپ نے اسے دیکھا تھا؟'' '' یعنی یہ کہ لزم متولہ کوہری نگاہ ہے دیکھا تھا اور آتے جاتے اے نازیبا الغاظ کہتا تھا؟'' وکیل استغاثہ نے کہا۔

یونین انچارج نے جواب دیا۔'' کی ہاں' کچھای نوعیت کی شکایت تھی اور میں نے ملزم کو انچھی طرح سمجھا دیا تھا۔''

> ''لین اس کے باوجود بھی وہ باز ٹینس آیا تھا؟'' ''اس بارے میں مجھے کچیر معلوم ٹینس ہے۔''

ومقتوله كى والدوكا يمى خيال بــــ

" بوگا مرمرے پاس دوبارہ کوئی شکایت نیس آئی۔"

وکیل استفاد نے جرح حتم کردی اور اپنی باری پر جج سے اجازت کینے کے بعد میں گواہ والے کٹبرے کے باس آ کر کھڑا ہوگیا۔ میں نے گواہ پر جرح کا آغاز کرتے ہوئے ہو چھا۔

"بى يى ايك سوايك بي مِن ربتا مول ـ"

" ليني بلاك" في فرسك فلوراور فليك نمبرايك؟"

''بالكل جناب'' ووسر ہلاتے ہوئے بولا۔'' برفلور پراس كے بمبرك لحاظ سے قليث بمبر كے اللہ عنائيں مستقطروں كا اضافہ كرديا جاتا ہے مثلاً فرسٹ فلور كے قليث بمبر ايك سوك اضافے سے شروع موں گے۔اس طرح سينڈ فلور كے قليث نمبر دوسو كے اضافے سے اس جو تقے قلود كے قليث نمبر جارسو كا صاف ہے۔ اس خاتم جارسود كو جارسود كو جارسو تين ..... وغير و وغير و ''

"اس وضاحت کاشکرید عبدالرزاق صاحب" میں نے کہا۔"اب بی بھی بتا دیں کہ کیا میں آپ کو بیشن انجارج بھی کم سکتا ہوں؟"

اورلوگ جھے 'دونین انچارج'' کہتے بھی ہیں آ آ پ کے کہنے میں کیا حرج ہے۔'' ''فکریہ یونین انچارج صاحب۔'' میں نے کہا پھر یو چھا۔''آپ نے کب سے ''نیلم

آركين كى يونين انچارى سنبالى بے "

"سال ہا سال سے " وہ بولا۔" مجھ سے پہلے والد صاحب بہاں کے بوغن انچارج سے چندسال بہلے ان کا انقال مو چکا ہے۔"

"أب كو" نيلم أركيد" في رباكش اختيارك كتاع مد وابي"

''جب سے اس بلڈ تک کا وجود ہے۔''اس نے جواب دیا۔''ہم نے یہاں قلیث بک کرایا ہے۔ کم دیش میں سال پہلے۔'' رخصت ہوئی تھی .....یعنی مسٹر سجان اوران کی بیگم عشرت جہاں۔ میری معزز عدالت سے استدعا ہے کہ ان لوگوں کو گوائی اور جرح کے لیے عدالت میں حاضر ہونے کے احکامات صاور کیے جائیں بلکہ ت يده بيقى برانيس بلايا جائے۔ من ان ہے بھى چندا ہم سوالات كرنا چاہتا ہول۔"

اج نے متعلقہ عدالتی عملے كوفصوصى مدايات دينے كے بعد اس همن من الكوائري افسر اور وکیل استفاد کو بھی تاکید کردی۔ اس کے بعد ایک تفتے کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا

عدالت كي يرا مد على الفل فان في محمد علما: "بيك صاحب! آب في مجمد جو كام بتائے تنے ووتو يس نے كروئے إلى اب آيند وكيا علم ہے؟''

"اب تمهارے ساتھ ساتھ تمہاری ہوی کا بھی کام شروع ہوگا۔" مرى بوى كا؟ "اس في الجمن آميز نظر س مجهد يكها-

مس نے کہا۔ '' ہاں کہ تہاری ہوی کا۔ اب وہ بھی تمہارے ساتھ میدان عمل میں ازے گی۔ ہمیں اس کی مدد کی اشد ضرورت ہے۔''

'وکیل صاحب! گل ریز تو ایک کمل گریلومورت ہے۔'' افضل خان نے میرے ساتھ

علتے ہوئے کہا۔''وہ ہمارے س کام آسکتی ہے؟'' ال وقت من ایک دوسری عدالت من جائے کے لیے سرمیال بڑھ رہا تھا۔ میں نے اس كاكدما تنهتيات موئ تلل بخش لهج من كها-" من جس تم كى مدد جابتا بول و وكوئى كمريلو

عورت ای کرسکتی ہے۔تم نے ایک مرتبہ جھے بتایا تھا کہتمباری بیوی کے چند رشتے وار کل بہار میں

دوگل بهار؟ ``ووالجه كيا\_ من نے کہا۔"میرا مطلب ہے کولی مار۔"

" إل بال-" وه جلدى سربلات بوك يولا-" وبال اس كا جاجا اور جا يى ريح

" بس تو چرکام بن گیا۔" میں نے برسوج کیج ش کہا۔ وميرى تو كي تحريجه بن بين آرباء وه بدستورا بجما مواتما

''مِس نے اس کی الجھن اور پریٹانی رفع کرتے ہوئے اسے تفصیل سے سمجھایا کہ میں اس كى يوي كل ريز ے كس نوعيت كا كام ليما جابتا مول بورى بات سننے كے بعدوہ بولا۔" بيك ماحب اقلم س آپ تو ایک وکیل سے زیادہ کوئی جاسوس لکتے ہیں۔ بالکل جیس باغرزرو زیرو

مل نے کہا۔ "افضل خان! اس ونیا می اٹی جیت کو بھٹی بنانے کے لیے سوسو پار میلنا پڑتے ہیں- بیزندگی آئی آسان نہیں ہے۔"

''نہیں جناب میں نے اسے ہیں دیکھا۔'' "وولك بمك آشر بج وبال يخي تمي-" من في كما-" اوراس كابيان م كراس في لزم كود بال تبين ديكها تها - كيا فدكوره وقت برطزم بلذيك يش تبين تها؟"

"مرا خیال ہے وہ اس وقت کیٹ پرموجود تھا۔" اس نے جواب دیا۔" میں نے م ویش ای وقت الزم کو کیٹ کے قریب ہی ایک کری پر بیٹے ویکھا تھا۔"

من نے پوچھا۔ "بونین انچارج صاحب! جس وُک مسمقولہ کی لاس پائی کی اے اس ك درواز كى جالى طرم ك علاوه اور مس كى ياس موتى بي؟"

"اس وروازے کی تین جابیاں ہیں۔"اس نے جواب دیا۔"ایک مرے یاس موتی ہے اور باتی دو دونوں چوکیداروں کے پاس میں نے چوکیداروں کواس لیے جابیاں دے رکمی ہیں کہ اگر سى كمين كر كرے ياكوئى اور چيز و بال كر جائے تو و واسے والي اس چيز كے مالك تك چيخ اسكيں۔ اس کے علاوہ براتوار کی مج و ک کی صفائی بھی کروانا ہوتی ہے۔ ویے تو بوری بلدگ کو پائی کی فراہی اور اس کی مفائی میری وے واری ہے۔ ہر گھرے سوییر پچرا اٹھا تا ہے لیکن جن میتول کی

کھڑ کیاں ڈکٹ کی جانب ملتی ہیں' وہ پچرا اٹھانے کی سوات موجود ہونے کے باوجود بھی پچھے نہ پچھ ڈکٹ میں مھینک دیتے ہیں اس لیے ہراتوار کوڈکٹ کی صفائی بھی کروانا برقی ہے۔" یں نے بوچھا۔" کیا آ ب کے قلیث کی کمڑ کی بھی ڈکٹ کی جانب ملتی ہے؟"

مجے اس سوال کا جواب معلوم تھا تا ہم میں اس کے منہ سے سنتا جا ہتا تھا۔ اس نے تنی میں مر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔"میرے باتھ روم کی ایک چھوٹی کھڑکی جود بٹی لیٹن کے لیے ہے وا چھی جانب طلق ہے۔ پوری کھڑ کیاں صرف دو نمبر قلیث والوں کی معلق ہیں۔ برفلور کا قلیث نمبر دو۔" " " شكريه عبدالرزاق عرف يونين انجارج صاحب ـ"

اس کے بعد میرے ایک دوسر سری سوالات کے جواب ش اس فے بتایا کہوہ ایا ممنتس کے ہرر التی سے بونین چنرے کے طور پر ایک سوروپید ماہاندو صول کرتا ہے۔ دونوں چوکیداروں کودو وو دو بزار تخوا و جا تھا۔ سو بیر کو ایک بزار رد ہے۔ اس طرح ساٹھ فلینس سے جو چھ بزار رو ہے جن ہوتے تنے ان میں سے پانچ ہزار تو تخواہوں میں نکل جائے اور باتی ایک ہزار دیگر معمول تتم کے افراجات کے لیے روجاتے تھے۔ یہ کوئی چیس تمیں سال پہلے کی بات ہے۔

میں نے عبدالرزاق پر اپنی جرح حتم کی تو عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ میں نے ن کا کو ع طب كرتے موع كها\_"جناب عالى! يس معزز عدالت سے ايك درخواست كرنا جا بتا مول-" "اجازت ہے۔" جج نے شجیدہ کیج میں کہا۔

مں نے کہا۔ "بورآ زااب تک کی جرح کی روثی میں یہ بات سائے آئی ہے کہ" تھا آركية "مِن فليك تمبر" تين سو پاچ اك" كے رہائتي ووا نراد ميں جنبوں نے سب سے آخر ميں معتول » کوزی و حالت میں دیکھا تھا۔ وہ ان کے گھرے وقوعہ کے روز ٹھیک چھ بجے شام کام ختم کرے علادہ بھی اس کے بدن پر چھوٹے موٹے زخم موجود تھے۔'' میں نے کہا۔'' یہ منظرو کیصتے ہی آپ چی اٹھے تھے؟'' اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ میں نے پوچھا۔''آپ کی چی پرسب سے پہلے چو کیدار

مں نے بو چھا۔" آپ کی جی پرسب سے پہلے چوکیدار اسلم دہاں پہنچا تھا؟" "جی ہاں۔"

" كُرآب دونول نے كيا كيا؟"

" بم بلڈنگ کے دیگر کمیٹوں کومطلع کرنے دوڑ پڑے تھے۔"

"سب سے پہلے آپ نے کس کومطلع کیا تما؟"

اس نے بتایا "جمیں عمارت کے اصافے میں امیاز شخ مل کیا تھا۔ وو بلاک" اے" میں قلیث غمر تین سودو میں رہتا ہے۔ میں اس کی جانب بڑھ کیا اور چوکدار اسلم بلاک" بن" میں ہوئین انجارج کی طرف ووڑ پڑا۔"

"آپ نے امیاز شخ سے کیا کہا؟"

'' بین فی تفرالفاظ میں اسے ڈکٹ کی صورت حال سے آگاہ کیا۔'' مائکل نے بتایا۔ '' دہ جھے اپنے ساتھ اوپر اپنے قلیٹ میں لے گیا اور بتایا کہ دہ قبل رات والے چوکیوار نعیب خان نے کیا ہے پھر اس نے میری موجودگ ہی میں اپنے قلیث سے پولیس کوفون کر کے فور آموقع واردات پر وینچنے کی ورخواست کی تھی۔''

مس نے اپنی جرح خم کردی۔

ا تمیاز ی کا نام استفاقہ کے گواہوں کی فہرست میں موجود تھا اور میری اطلاعات کے مطابق وہ استفاقہ کا سب سے اہم گواہ تھا۔ اس نے پولیس کو گواہی دیتے ہوئے یہاں تک بتایا تھا کہ اس نے خودا بی آ تکموں سے طزم کو ڈکٹ میں نصف شب کے تربیب کے میسیکتے ہوئے و یکھا تھا۔

اقلی گوائی ون کوشفٹ والے چوکیدار محمد اسلم کی تھی۔اس کا بیان مائیل کے بیان سے ملتا جاتا تھا۔اسلم کی عمر لگ بھگ اٹھائیس سال رہی ہوگی۔ وواکید و بلا پتلا شخص تھا۔وکیل استفافہ کی جرح فتح ہوئی تو میری باری آئی۔

مل نے چوکیداراسلم سے پہلاسوال کیا۔"اسلم صاحب! آپ کو"نیلم آرکید" میں ٹوکری کرتے ہوئے کتاعرمہ ہوا ہے؟"

ال في جواب ديا \_" بورے دي سال \_"

مں نے اس سے متعقد کمی لاش کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا کوئلہ جھے پوری امید می کہاس کے جوابات مائیکل سے مختلف نہ ہوتے میں خواہ تواہ عدالت کا وقت ضائع نہیں کرنا جا ہتا فامیل نے اسلم سے پوچھا۔

المالم صاحب! ميرى اطلاعات كے مطابق لمزم عرصه بالحج سال على الله عراري بين

وہ بولا۔'' بیک صاحب! گل ریز اپنے دیور سے بہت محبت کرتی ہے۔ آپ نے تو معلومات حاصل کرنے کا بہت آسمان ساکام تنایا ہے۔ آپ بالکل بے فکر ہوجا ئیں' آپ کی مطلوبہ معلومات وو تین روز میں آپ تک پڑنج جائیں گی۔''

" مجھے تم ہے بھی امید تھی افغل خان!" میں نے توصیفی نظرے اے دیکھا۔" تمہارے تعاون نے اس کیس میں بہتے لگا دیے ہیں۔"

منظراي عدالت كا تما!

ای بیقی پرسب سے پہلے انگیم آرکیڈ' کے سوپر (فاکروب) مائیل کا بیان ہوا۔اس کا بیان بہت خفر تھا۔متولہ کی لائی سب سے پہلے مائیل ہی نے دیکھی تھی۔وہ معمول کے مطابق اتوار کی صبح چوکیدار اسلم سے ڈکٹ کے وروازے کی چائی لے کرمغائی کی غرض سے اس طرف گیا تھا۔مجمد اسلم ون کی شفٹ کا چوکیدار تھا جو صبح سات بج سے رات سات بج تک ڈیوٹی ویتا تھا۔ مائیک اتوار کے روز اپنی مغائی کا آغاز ڈکٹ ہی سے کرتا تھا 'کیونکہ وہاں ہفتے ہی صرف ایک بارمغائی کرتا ہوتی محقی۔

اتوار پھیں اکتوبری مجھ لگ بھگ نو بجے مائیکل نے ڈکٹ کا دردازہ کھولاتو اعدر دنی منظر د کھے کراس کی چیخ نکل گئی۔اس کی چیخ کی آ دازین کراسلم چوکیدار بھی عمارت کی عقبی ست ڈکٹ کے دردازے کی جانب دوڑا' پھرتھوڑی ہی دیر بعد پوری بلڈنگ میں اس ہول ناک دانتھ کی خبرسٹنی بن کر پھیل چکی تھی۔

مائیکل کا بیان خم ہوا تو وکیل استغاث نے سرسری می جرح کے بعد اس کی جان چھوڑ وی۔ میں اپنی باری برآ کے بڑھا اور سوالات کا سلسلہ آغاز کرتے ہوئے کہا۔

وہ ایک جمر جمری کینے کے بعد بولا۔ '' بیس آج بھی جب اس منظر کا تصور کرتا ہوں تو میرے پورے بدن میں ایک کپکی می سرایت کر جاتی ہے۔ میں خود کولرزتے ہوئے محسوں کرتا ہوں۔ بعض اوقات تو میرے رو تکئے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں اس منظر کی ہولنا کی اوروحشت انگیزی کو آج تک بھول نہیں سکا ہوں حالانکہ اب تو اس واقعے کوایک سال ہوئے کو آرہا ہے۔''

میں نے پوچھا۔"مشر مائی ! وقوعہ کے روز جب آپ نے صفائی کی غرض سے ڈکٹ کا دروازہ کھولاتو آپ کی آ تھوں نے کیا دیکھا؟"

"ایک تکی لاکی جو برتیمی سے ڈکٹ کے فرش پر پڑی تھی۔" وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے موئے بولا۔"اس کی کھوپڑی کا کچوم لکلا ہوا تھا اور سینے پر تازہ وخوں کے نشانات تھے۔اس کے

ج نے اجازت ویتے ہوئے اکوائری افر کوکٹیرے میں آنے کا تھم دیا۔ میں نے موابوں والے کٹیرے کے قریب گئے کر سوال کیا۔ 'انگواری افسر صاحب! آپ کا نام کیا ہے؟'' " مرفرازنقوی-"اس نے جواب دیا۔" انسکٹر سرفراز نقوی۔" "ریک تو آب کے کدون ای سے نظر آ رہاہے۔" میں نے پھر پوچھا۔"آپ کواس والتح ك اطلاع كت بح مل حى؟" " تقرياً ول بج منح."

' اليني تجين اكتوبه بدروز الواركي من دس بج؟'

''درست فرمایا آپ نے۔'' میں نے کہا۔" نقوی صاحب! آپ جائے واردات پر کتنے بچے ہے؟"

"ساڑھےدس کے ۔". "وری گذے" میں نے مرابے والے اعداز میں کہا۔" طزم کوآپ نے کتنے بج گرفار کیا

"میراخیال ہے کیارہ ہجے۔"

"آپ نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ جبآپ بیل پاڑا میں واقع طزم کے محریثے الوه ورباتها " من في كما " آب في اس جكا كركر فاركرايا "

" تى بان الكل اليابى مواقعاً"

"كيا مزم كى كرفارى كے ليے آپ خود مح تھے؟"

"ونيس" اس في في مر بلايا - "هي اس وقت موقع كى كارروا في نمثار با تعالم المرم كى الر كرفاري كے ليے ميں نے ايك اے ايس آئی كود و كالشيلو كے ساتھ ميجا تھا۔"

میں نے یو جھا۔ ''انسکڑ صاحب! متولد کی لاش کوآپ نے اٹی مکمانی میں پوسٹ مارٹم کے لیے ہیتال مجوایا تھا؟"

''آپ کاانداز درست ہے۔''

"أ في اوصاحب!" من في جرح حسلط كوآ مح يوهات موس كها-"اس كامطلب الله الله على معالنه كيا تما؟"

"بيرتو ميرے فرائض كا حصداول تما-"

" کیا یہ بچ ہے کہ متولہ کی کھو پڑی پاٹی باش ہو چکی تھی؟"

" ال يد مج ہے۔" اس نے كہا۔" كين بوسك مار ثم كى ربورث كے مطابق متولدكى موت گلا کھوٹٹے سے واقع ہوئی تھی۔اس کی کھوپڑی کو بعد میں چنجا یا گیا تھا۔''

" بخاياتين بك ياش باش كياميا تمان من في الك الما نظ بر دوروية بوع كها-"آب كے خيال من سير بريت كامظامروكس نے كيا تما؟" كام كرر اب - ان باع سالون من تم في اس كيما بايا تما؟" " مجمعاس سے بھی شکامت پدائیں ہو لی۔"

میں نے پوچھا۔" مجھے پاچلا ہے کہ طزم متنولہ کواچھی نظر سے نبیں ویکھا تھا اور گاہے بہ گاہاں پر آوازے کتا رہتا تھا۔ تہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟''

وونال كرتے ہوئے بولا۔'' ہمارا ايك ساتھ بہت كم دفت گزرنا تھا۔ بيں منح سات بج جب آتا تعالة وه جميمي كرجاتا تعا- اس طرح جمين بس بالحج وس منك بى بات چيت كاموقع ملما تعا-میں اس کی دیگرمصروفیات کے بارے میں تو نہیں جانتا' تاہم یہ جھےمعلوم ہے کہ ملزم مقولہ کو پہند کرنے لگا تھا۔ ووا سے اچھی گئی تھی۔''

میں نے بوچھا۔"الم صاحب! کیا آپ ہمیشہ دن بی کی شفٹ میں چوکیداری کرتے

" ونهيس جناب! هاري شفيس براي رائي جين " اسلم في جواب ديا- "وه ايك ماه ون كر ڈیوٹی کرتا ہےاورایک ماہ رات کی۔''

اللم كى وضاحت نے بہت سے الجھے موئے پہاوسلجھا ویے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا۔" آپ نے تعور ی در پہلے بتایا ہے کہ شفٹ تبدیل کرتے وقت تم دونوں کی یا چے دل من مختم ى بات ہوجانى تھى \_كيا وقوعہ كے روز بھى تنهارى ملزم سے تفتكو ہوكى تھى؟"

. " بى بالكل مونى تتى -"

"" دونول من كياباتس موتى تحسي؟"

"وبي معمول كي" اللم نے كد مع إجكاتے موتے بتايا-" فلال بلب فور موكيا ، " فارسو یا چ" والے صاحب کی گاڑی گیراج ش کی ہوئی ہے۔ کل رات یانی نیس آیا۔اس لیے موثر چلاتے وقت نینک میں یانی کی سطح ضرور چیک کرلول وغیرہ وغیرہ ۔ ہمارے درمیان اس متم کی باتم ا كثر موتى بى ربتى تميس من اس بورے دن كے اہم حم ك واقعات مخفر أبتا تا تمااوروه رات ك واقعات۔ جب ہماری ڈیوٹی اس کے برعس ہوتی تھی تو دا قعات کالسلس بھی الٹ جاتا تھا۔"

مں نے بوجھا۔ 'وقوعہ کے روز رخصت کے وقت ملزم کا رقبہ کیسا تھا؟''

<sup>دو</sup>خوفز دويا نروس تونهيس تما؟"

"من في الى كوئى بات نوث بيس كالحلي-" "ووكتنے بج بلذنگ سے نكل كيا تما؟"

"حب معمول سواسات كالك محك."

"من جرح خم كرك جج كى جانب مرااورنهايت على مووب ليج من كها\_" جناب عالى میں معززعدالت کی اجازت ہے اس مقدمے کے تفقیقی افسرے چھراہم سوالات کرنا جا ہتا ہوں۔" مطابق متولہ کی گرون کے نچلے ھے پر دانوں سے کا شنے کے متحد دنشانات پائے گئے ہیں اوراسے ہوئی ہوئی اوراسے ہوئی ہے ہیں اوراسے ہوئی ہے ہوئی کے خیال میں سیجی میرے موکل ہی کا کارنامہ ہے؟'' ''جی پاکٹل! بیاسی جنونی کے شم کا شاخسانہ ہے۔''

میں نے اس کو مھنے کی خاطر کہا۔"اس سے تو طاہر ہوتا ہے کہ طزم ایک ایب نارل انسان ہے۔ وہ جنون میں جتلا ہو کر پھر بھی کرسکتا ہے۔"

"إن اس كرمايق كارنا عاقواى طرف اشاره كرت بين-"

"" أى او صاحب!" من في الخوائرى افركو خاطب كرتے ہوئے تمول ليج من كيا-"پوك مارثم كى رپورث اور آپ كے چالان كے مطابق متقولہ كوموت كے كھاف اتار في سے بل بحر مانہ تملے كانشانہ بنايا كيا تھا۔ كياب صورت من آپ كايد فرض بين بنا تھا كدفوراً لمزم كالحبى معائد

رواتے تا کہ دودھ کا دودھ اور پائی کا پائی ہوجا تا۔'' ''ہم نے اس کی ضرورت محسول نہیں گی۔''

"اس کے برعش آپ نے ایک" بیٹی شاہد" کی گواہی پر انتبار کرنا زیادہ آسان سمجماجس نے وقوعہ کی رات طزم کوڈ کٹ کا دروازہ کھول کرا عمر کچھ سینگتے ہوئے دیکھا تھا؟"

میرااشارہ استفافہ کے گواہ امیاز شخ کی طرف تھا جس کی ابھی گواہی نہیں ہوئی تھی۔شاید استفافہ نے اسے سب سے آخر کے لیے بچار کھا تھا۔

تفتیتی افسر نے کہا۔ "جم مینی شاہدی گواہی کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔"

"نقوی صاحب!" میں نے سرسراتے ہوئے کہ بھی کہا۔" آپ یہ بات تعلیم کر چکے ہیں اور آپ چالان میں تحریری طور پر درج کر چکے ہیں کہ متقولہ کی گردن کے نچلے جھے پر طزم کے دائتوں سے کاشنے کے زخم موجود تھے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی اس جانب اشارہ کرتی ہے۔ الی صورت میں آپ کو جائے تھا کہ کسی ماہر سے ان زخوں اور طزم کے دائتوں کا مواز نہ کرداتے تا کہ صورت حال مزید دائتی ہوجاتی ؟"

اکوائری افر بخلیں جما کئے لگا۔ میں نے تفتیثی افسر پرسوالات کے سلط کوآ مے برهاتے

و المسكر مرفراز نقوى صاحب! بوست مارثم كى ربورت من بنايا كيا به كمتوله كى موت السكا كلا كلا كورت من بنايا كيا به كمتوله كى موت السكا كلا كلا كورت من بنايا كيا به كمتوله كى كرون بردائين السكا كلا كلو فتح سے واقع موئى برن بناس امر برجى روشى وائى شاب كان سے درائي وائى مقل بى بى به كم متولد كى كرون برقائل كوئكر برش موجود تھے كيا آپ نے مير موكل كوئكر برش كا متولد كى كرون بر پائے جانے والے الكيوں كے نشانات سے موازند كيا تھا ..... يقينا نبيس كيا تھا۔ "ايك ليے كورك كر ميں نے ورا مائى ليج ميں كہا۔ "اكركيا مونا تو مقدم كى فاكل ميں فنكر برش كم موازنے كى ربورت موجود موتى۔"

"ظاہرے سیلزم بی کا" کارنامہ" تھا۔ اکوائری افسر نے عام سے لیچ ہیں کہا۔" یک اس طالم فض نے اس معصوم کواٹی ہوں کا نشانہ بتایا۔ پھر افشائے راز کے ڈرسے اس کی گردن دیا اس طالم فض نے اس معصوم کواٹی ہوں کا نشانہ بتایا۔ پھر افشائے راز کے ڈورسے اس پر بھی طزم کی آسلی نہ ہوئی تو اس نے مقتولہ کی کھوپڑی کا حشر خرار کردیا۔"

یں نے کہا۔"اس کے علاوہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میجی بتاتی ہے کہ متولہ کی گرون او کمر کی ہڈی بھی ٹوٹ چکی تقی۔علاوہ ازیں وائیس بازواور بائیس ٹا نگ کی ہڈیاں بھی سلامت نہیں رہ تقیں۔آپ کے خیال بیں بیسب کچھ طزم ہی کا کیا دھرا تھا؟"

" تى بالك إ بملا اورىيكام كون سكنا تعا!" و ، و هنائى سے بولا۔

من نے کہا۔" اور طرم بیام کوں کرسکتا تھا؟"

"اس لیے کہ وہ اپ جرم کو چھپانا چاہتا تھا۔" اکوائری انسر نے دلیل پیش کی۔ "جمر ایک جرم کو چھپانے چاہتا تھا۔" اکلوائری انسر نے دلیل پیش کی۔ "جمرت ایک جرم کو چھپانے کے لیے سوجموٹ ایک سوجموٹ بول سکتا ہے۔ طوم نے پہلے متنو لہ پر بحر مانہ تھلہ کیا 'پھر جمم کی پر وہ پوش کے لیے متنو لہ کا گھوٹ کراہے موت سے ہمکنار کیا اور جب اس پر بھی اس کی تیلی نہ ہوئی تو متنو لہ کہ لیے متنو لہ کہ کہ کی کردی۔"

میں نے کہا۔"اس سے تو ظاہر ہوتا ہے طزم ایک جنونی فض ہے۔اس نے وحثیانہ پن ا و کیا ہے؟"

أن پخود ى حقيقت بيان كررے بين تو من كيا كه سكا مول "

" من نے اپنی دائے ہیں دی بلکہ آپ سے ایک سوال کیا ہے آئی او صاحب!" میں نے انگوائری افسر کی آئی او صاحب!" میں نے انگوائری افسر کی آٹی میں جما تھتے ہوئے سنستاتے ہوئے لیج میں کہا۔ "اور آپ سے میرا الگا سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے وہ "آلہ" قبل وریافت کر لیا ہے جس کی عدد سے میرے موکل اور اس مقدے کے طرم نے متولد کی ہٹری کہلی ایک کی تھی؟"

وہ عمامت آمیز لیج ش بولا۔"باد جودان تھک کوشش کے بھی ہم وہ" ابنی ہتھیار" طاش کرنے میں کامیاب نہ ہوسکے۔"

"" بن نے یہ فیصلہ کیے کیا کہ طزم نے کسی ہئی ہتھیار ہی سے کام لے کر متنولہ کا حلیہ بگاڑا ہوگا؟" میں نے چیجے ہوئے لیجے میں کہا۔" جب کہ آلہ تباہ کاری آپ ہم آمز نہیں کر سکے؟" "یہ ہمارا اندازہ ہے۔" اس نے ڈھٹائی سے کہا۔" انشاء اللہ .....ہم ضروراس تلاش میں ایک دن کامیاب ہوجا ئیں گے۔ہم نے ابھی ہمت نہیں ہاری۔"

"آپ کی ہمت قامل رفنگ ہے۔"

" في اكيا فرمايا آپ نے!" وه چونك كر بولا\_

میں نے اس کے سوال کونظرا عماز کرتے ہوئے پوچھا۔ "پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے

آئی او کی حالت و کیفنے والی تھی۔ وہ اندر ہی اندر نج و تاب کھار ہا تھا' تا ہم وہ میرا چھ بگاز نبیں سکتا تھا' حالانکہ اس کے بس میں ہوتا تو وہ میرا منہ تو ڑ ویتا۔ اس کے چیرے کے تاثرات ہے تولي لگنا تھا۔

مں نے جرح ختم کردی توج نگاہ جھکا کراپنے سامنے میز پر پھیلے ہوئے کاغذات کا جائزہ لینے لگا۔ تھوڑی وریے بعداس نے سراٹھا کر پیش کار کی جانب ویکھا اور پو چھا۔

"و و فلیك نمر" تمن و با في اك" كيس كواي ك ليه آئے بي؟" " کی وہ موجود ہیں۔" پیش کارنے جواب دیا۔

ن يك في المال الما

د دلیں بورآ نر '''

میرے جواب کے بعد ج کے حکم پر دونوں میاں بیوی کو کرے کے اعدر بلالیا گیا۔ واضح رے کہ عدالت کے کمرے میں ایک وقت میں صرف ایک گواہ کو بیان اور جرح کے لیے بلایا جاتا ہے تا كداس كے بيان سے كى دومرے كواه كابيان متاثر نه ہو۔مسرسجان اوراس كى بيكم عشرت جہال ایک ساتھ کرے میں داخل ہوئے۔ تا ہم کٹہرے میں صرف میز سجان پنجی تھی کیونکہ گواہی اس کو دینا تحی۔ جس وقت مقتولدان کے گھر میں وقوعہ کے روز کام کررہی تھی مسٹر سجان اپنے وفتر میں تھے اس ليان سے كوئى سوال نيس كيا جاسكا تھا۔

میں نے کثیرے میں کھڑی عشرت جہاں کو عاطب کرتے ہوئے پہلاسوال کیا۔ "عشرت جهال صاحبه! متولد فوزية ب عرض كياكام كرنية تي تمي؟"

" بم اس سے دو کام کرواتے تھے۔"عشرت جہال نے بتایا۔" برتنوں کی وحلائی مفائی اور كيرون كي وهلا ألي "

"ووان كامول كے ليے عموماً آپ كے محركتنے بج آجاتی تحى؟" "لُك بَعُكُ بِالْجِيِّ بِجُــ"

"اوراس کی روائل کب ہوتی تھی؟"

و مم ومیش چوبیج!"

"اس كا مطلب ب يده و دونول كام ايك محض من مناوي تي تمي ؟"

''بی بان عموماً ایسا بی ہوتا تھا۔''

"كيا وتوعد كروز بهي ايها بي مواتما؟"

عشرت جهال كاجواب اثبات مي تعا\_

من نے پوچھا۔"اس کا مطلب ہے مقوّلہ وقوعہ کے روز چھ بجے آپ کے کمرے

اس نے ایک مرتبہ محراثبات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا۔"آپ کے خیال میں

مقولة ب كر مرائل كرسيدهي ال محرك مي ؟"

"اس بارے من من وقوق ہے کونہیں کہ ستی۔"عشرت جہال نے جواب دیا۔" من اس دقت کین می تھی اور میں نے باہر کوریٹرور میں کھلنے والی کی کی کمٹر کی سے دیکھا تھا کہ فوزیہ نے

مرے کرے نکلنے کے بعد سامنے دالے کمر کی تھنی بجائی تھی۔" "ليني تمن سوددوالے قليث كي تعني "

" کی ہاں آپ کا حماب درست ہے۔"

مس نے یو جھا۔ 'کیا مقولہ وہاں بھی کام کرتی تھی؟' " کی بال و واس کمریں صرف کیڑے دھونے جاتی تھی۔"

''آپ کے کمر نے فارغ ہونے کے بعد۔''

"ورس " ووقطعیت سے بول " بلکه وہال سے فارغ ہونے کے بعد وہ امارے بہال

'' پھروہ آپ کے گھرے فارغ ہونے کے بعدوہاں کی تھٹی کیوں بجاری تھی؟'' و و بیزاری ہے بولی۔''بیتو آپ ای سے جاکر ہو جس '' میں بھلا اس سے جا کر کیے یو چوسکا تھا۔ وہ تو ایک سال قبل منوں مٹی اوڑھ کرسو گئ تھی۔

میں نے افسوساک اعداز میں سر ہلاتے ہوئے یو حجا۔

''عشرت جہاں صاحبہ! وقوعہ کے روز متقولہ کی ماں سلطانہ بیٹم اس کا پاکرنے کتنے بجے آپ کے پاس آن کی ؟" "ووا تحديج آني مي-"

"اور فوراً بي واپس چلي کي هي؟" " تى بال دوخامى پريشان كى -"

الله على في حريد چند سوالات كرف ك بعد جرح فتم كردى-

ع نے ایک سنے بعد کی تاریخ وے کر عدالت برخاست کردی تو میں نے کہا۔ "جناب عال!استغاث كا صرف ايك كواه باقى بيا ب- وكل استغاث كوتا كيدى جائ كرآيده فيثى بروه اس كى کوائی کروا دیں تا کہ افرم کے بیان کے بعد صفائی اور دلائل کا سلسلہ شروع ہوسکے۔''

جج خوداس مقدے کوجلد از جلد کسی نتیج تک پہنچانا جا بتا تھا' چنانچیاس نے میرے حسب منثااستغاثه كوبدايت جاري كردي-

اس روز طرم کا برا بھائی افضل خان کی خاص الحاص مصروفیت کے باعث عدالت جیس آ سكا تمالين شام كوده مير ، وفتر ش موجود تما- بيس في اس كى بيوى ك ذه جوكام لكايا تما وه اس نے بطریق اصن انجام دے دیا تھا۔ میں نے افضل کوآج کی عدالتی روداد کے بارے میں بتایا تو

38

وه بهت خوش موا۔ جذباتی لیجے میں بولا۔

" بیک صاحب! آپ تو بهت تیز رفاری سے منزل کی جانب گامزن ہیں۔"

میں نے کہا۔ 'اس کامیا بی میں ہاری مشتر کہ کوشٹیں کارفر ما ہیں۔خصوصاً گل ریز کے تعاون کو نظرا عدادت کیا۔ ''بھی تہاری ہوی کے کرنے تعاون کو نظرا عدادت کیا جا سکتا۔'' ایک لمحے کورک کر میں نے حرید کہا۔'' بھی تہاری ہوں کے کرنے کے لیے اس کام کا کے لیے اس کام کا تعالٰ درکام نگل آیا ہے۔اس کام کا تعالٰ درنیل آرکیڈ'' سے ہے اوراس مثن میں تم میاں ہوی دونوں حصہ لو مے۔''

و وسوالی محر دلولد انگیز نظرے مجھے دیکھنے لگا۔ ' ذرا تنصیلات تو بتا کیں بیک صاحب!'' میں نے مختر محر جامع الغاظ میں غرض و عابت بیان کرنے کے بعد کہا۔ ''یہ کام بہت موشیاری ہے ہونا جا ہے۔افضل خان۔''

" آپ فری نہ کریں جناب۔ "

آج جس طرح الفل خان نے گل بہاروالے کام سے متعلق اکمشاف انگیز معلومات جھ کے پہنچائی تعین جھے امید تھی کہ موجودہ ذمے واری پوری کرنے میں بھی وہ ای طرح کامران رہے گا۔

انسان خلوص نیت ہے اگر مثبت اعداز میں کوشش کرے تو کامیا بی ضروراس کی قدم ہوی ا

ہ ہمسی اقبیاز شخ من آف افتھار شخ ساکن قلیث نمبر '' تین سودوائے'' نیلم آرکیڈ کرا چی ہہ '' ہوش دحواس سے بیان دیتا ہوں کہ ۔۔۔۔''

استغاشہ کے سب سے اہم اور آخری کواہ امتیاز شخ نے صلف افھانے کے بعد اپنا طویل بیان ریکارڈ کروایا جو پولیس کودیئے گئے بیان کی ہو بہ ہوکائی تھا۔اس کے بیان کا ظامہ کچھ یوں بنرآ تھا۔

وقوعہ کی رات (چوہیں اور پجیں اکور کی ورمیانی شب) امتیاز شخ اپنے قلید بیس ٹی وی
د کھ رہا تھا کہ اس نے ینچ ڈک بی سے پچھ پرامرار آ وازیں سیں۔ وہ کھڑ کی بی بوئے
مو کھے بیں سے جمانکنے لگا۔ ای وقت اس نے ڈکٹ کے وروازے بی شہینہ ڈیوٹی والے چوکیدار
نصیب خان کی جملک دیمی جو دروازہ بند کر رہا تھا۔ جب نصیب خان اس کی نظر سے اوجمل ہوگیا تو
وہ دوبارہ آ کرٹی وی ویکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس واقعے کو بحول گیا۔ لیکن دومری منج جب اسے
معلوم ہوا کہ ڈکٹ بی کی لاٹن کی کی لاٹن کی ہے تو رات والا واقعہ اس کے ذہن بی منازہ ہوگیا۔ اسے
معد فی صدیقین تھا کہ رات چوکیدار نصیب خان نے ای متول لڑکی کی لاٹن ڈکٹ بی پینی تھی۔
پولیس اور استخافہ کے لیے احیاز شخ دیڑھ کی کی حیثیت رکھا تھا اور پورا کیس ای پر
بیس کرتا تھا۔ اب جھے استخافہ کے اس ایم گواہ پر جرح کرنا تھی۔ وکیل استخافہ جب تھما پھرا کر حقاف

سوال کر چکا اور اس نے اپنی جرح ختم کرنے کا اعلان کرویا تو میں نے نج کی اجازت پا کر گواہ کی آئموں میں آئکسیں ڈال کرسلسلیہ موالات کا آغاز کیا۔

یں اس بین دران میں ایک میں آپ کو صرف شیخ صاحب کہوں تو آپ کو کو کی اعتراض نہیں ''انتیاز شیخ صاحب! اگر میں آپ کو صرف شیخ صاحب کہوں تو آپ کو کو کی اعتراض نہیں

؟"

" بجمه اكثر لوك شيخ صاحب بى كتية بين - "ووسيات ليج مين بولا -

میں نے پوچھا: " شخ صاحب! آپ نے پولیس کواور پھرمعزز عدالت کے سامنے یہ بیان ویا ہے کہ وقوعہ کی رات آپ نے ڈکٹ کی طرف ہے چھ پر اسرار آ وازیں سیس تھیں؟" " تی ہال میرا کھی بیان ہے۔"

"آپان پراسرار آوازول کی وضاحت کریں مے؟"

و وگر بوا گیا پھر پولا۔"ان آ دازوں سے میری مرادا یک عجیب ی آ داز ہے گی۔" "اچھا چلو مان لیا کہ کوئی عجیب ی آ داز آپ کے نزدیک پراسرار آ داز وال میں شار ہوتی ہے۔" میں نے گردن جھنکتے ہوئے کہا۔" آپ ذرامعزز عدالت کے سامنے اس عجیب آ داز کی تشریح بی کردیں تو عین ٹوازش ہوگے۔"

و وتوك نگلتے ہوتے بولا۔ ' ووكى چيز كے سيكنے كى آ دازتمى' جيسے كوئى بورى يا بورى نما چيز

'' شیخ صاحب! آپ کے بیان کے مطابق آپ اس آواز پر چوشکے اور صورت حال جانے کے لیے ڈکٹ میں جما تکنے گئے۔ کیا میں ٹھیک کہدر ہا ہوں۔''

و الكل محك " ووساده ليج من بولا \_

" بجرآب نے دہاں کیا دیکھا؟"

" میں نے جو کچود یکھا ووایے بیان میں بتا چکا ہوں۔ "وواقدرے بیزاری سے بولا۔ میں نے کہا۔ " فیخ ماحب! اگر کوئی حرج نہ ہوتو ایک مرجبہ جمعے بھی بتا دیں۔"

"ایک بی بات کو میں تتی مرتبدد ہراؤں ۔" دو جمنج ملا گیا۔ جمال اور میں میں مدم میں دائد میں شخص کیا

ج نے مرزاش آمیز آواز میں کہا۔ "مسٹرا تمیاز شخ اوکیل صاحب جو کھر او چورہے ہیں وہ ا ہاؤ۔ تم ان کے سوالات کے جواب دینے کے پابند ہو کیونکہ تم اس وقت ایک کواہ کی حیثیت سے کہرے میں موجود ہو۔"

ا تمیازﷺ نے ناپندیدہ نظرے مجھے دیکھا اور بولا۔'' میں نے جب ڈکٹ میں جمانکا تو <sup>دہاں جھے شبینہ ڈیوٹی والے چوکیدار نصیب فان کی جملک دکھائی دی تھی۔''</sup>

"دوول كياكررما تما؟"

" ذكت كا درواز وبندكرك جار با تما-"

"اورمیح جب آپ کومعلوم ہوا کہ ڈکٹ کے اعدر سے ایک پر ہنداؤی کی لاش می ہوت

وی و کچے رہے تنے جب آپ نے وہ پراسرار آوازیں بالغاظ دیگر ایک عجب می آواز می ہیں۔۔۔کی پرری نماز چیز کے چینے جانے گی۔۔۔۔کی پرری نماز چیز کے چینے جانے گی۔'' اتنا کہ کر میں رکا۔اتیاز شُخ کے چیرے کے تاثرات کا جائزہ لیا اور پوچھا۔'' شُخ صاحب! آپ سے میراسوال میرے کہ کیا اس دقت آپ گھر میں اسکیلے تنے؟''
''جی ہاں! میں اس دقت گھر میں اکیلا ہی تھا۔''

"اگر وكيل استفاشه كوكوني اعتراض شهوتو كيا من بد يو چوسكنا مول كرآب شادى شده

"اس كى باوجود بحى آپ د قوعدى دات كمر ش اكيلے تتے ـ" ش فے تيز ليج ش كها ـ
"كيا آپ كے يوى بيچ كين گئے ہوئے تتے؟"

"تی ہاں! میری بوی پروین کور چھوٹی بچی سونیا کے ہمراہ اپنی ای کے بہاں رچھوڑ لائن وؤی تھی۔"

"تعاون کا بہت بہت شکر ہے۔" میں نے کہا بھر پوچھا۔" شخ صاحب! جب آپ نے وُکٹ کی جانب سے وہ عجیب کی آواز تن کمی اس وقت رات کا کیا بچا تما؟"

و وجلدی سے بولا۔ "اس وقت رات کا ایک بچا تھا۔"

"آ پ اتنا ایکوریٹ ٹائم بتا رہے ہیں۔" ٹی نے زیرلب مسکراتے ہوئے کہا۔"اس کا مطلب ہے آ پ نے اس وقت ضرور کمڑی دیکھی ہوگی؟"

" من بال من في في وال كلاك من ونت ديكما تما "

اس زیانے بیں کیبل دید ورک اورڈش اشینا وغیرہ متعارف نبیں ہوا تھا اور نہ ہی مقامی طور پر "ایس ٹی این" کی نشریات کا آغاز ہوا تھا۔ بیس نے ان لکات کو ذہن بیس رکھتے ہوئے استغاشہ کے کواوا تمیاز جنے سے سوال کیا۔

"تواس وقت جناب ئی وی دیکھ رہے تھے اور رات کا ایک نے چکا تھا۔ کیا آپ معزز عوالت کو یہ تنایا پند کریں گے کہ رات کے ایک ہے کون ساپر دگرام ٹی وی پر دکھایا جارہا تھا؟"
پی ٹی وی عموماً ساڑھے گیارہ یا ہونے ہارہ یا حد بارہ ہج تک اپنی نشریات بند کرویتا تھا۔
گواہ نے میرے اس سوال پر تحقیر آمیز نظر سے جھے دیکھا اور فخریہ لیج میں بولا۔" میں اس وقت اپنا پندیدہ کھیل کرکٹ دیکھرا تھا۔ یا کتان اور ویٹ ایڈیز کے درمیان پڑاسنٹی فیز" ون

آپ نے فرض کرلیا کہ رات آپ نے جو کسی بوری نما چڑ کے پھینکے جائے گی آ واز کی تھی وہ ورامل متول لڑک کے پھینکے جانے کی آ واز تھی 'جے آپ نے پہلے پر اسرار آ وازوں کے طور پر محسوں کیا اور بعد میں ایک عجیب می آ واز کے طور پر؟''

''آپ بالکل ٹھیک کہدرہے ہیں۔ بھی میرے محسوسات تھے۔'' ''اورآپ کو یہ بھی یقین ہو گیا کہ وہ لاش ملزم نعیب خان نے ڈکٹ کے اندر پھینے کی تھی؟''

من نے تیکھے لیج میں استفسار کیا۔

" ال " و و تيز ليج مِن بولا " مِن نے طزم كو و ہاں ديكھا تھا۔" " لاش تجيئكتے ہوئے ديكھا تھا؟"

'' 'ن '''''بسکیں'' اس کی زبان کؤ کھڑائی۔'' وولاش کھینک کروالیں جارہا تھا۔'' '' اس کا مطلب ہے آپ نے اسے با قاعدہ لاش وہاں تھیئے ہوئے ٹیس دیکھا تھا؟'' '' یہ بے قاعدہ اور با قاعدہ کا تو جھے پتا ٹیس۔'' وہ الجھن آ میز لیجے میں بولا۔'' میں نے بس اسے وہاں دیکھا تھا۔اگر وہ لاش کھیئک کرٹیس جارہا تھا بھرآ دھی رات کو وہاں کیا کررہا تھا؟''

عوہ کا دیکھا گا۔ اس دوارہ اس چیک فریل جارہ کا ہمرا دی رات ووہ کا کیا کر رہا گا؟ ج نے دوبارہ اس ڈانٹا۔''ممٹرا تمیاز! آپ سوال نہ کریں بلکہ صرف و کمل صاحب کے ''

سوال کا جواب ویں۔''

كواه امداد طلب نظرول سے وكيل إستغاث كود يكھنے لگے۔

وہ فورا اس کی دعمیری کو لیکا۔ "آ جیکھن پورآ ٹر!" اس نے تیز آ واز بیس کہا۔ "میرے فاضل دوست بار بار لاش کے چینے جانے کا ذکر کر کے معزز گواہ کو الجمعار ہے جیں حالا تکہ گواہ انہیں بتا چکا ہے کہ اس نے کوئی بوری ٹما چیز سینے جانے کی آ واز من تھی اور للزم وہ باس ہے ہوئے و یکھا تھا۔ اس کا ایک ہی منطق بتیجہ لکتا تھا کہ لمزم وہاں بچھ مھینک کر جار ہا تھا۔ واہ نے بھی میں تیجہ اخذ کیا تھا۔"

وکیل استفاشہ نے ایک بے مقصد وضاحت کی تمی ، جب اس نے اپنی بات ختم کی تو اس کے چیرے پرایسے تاثرات تنے جیسے اسے خود ندائیا و وہ وکرو و آخر کیا کہنا چاور ہاتھا۔

من نے کواہ کودوسرے زادیے سے گھنا شروع کیا۔" تخ صاحب! آپ کا ذر بعد معاش

" مجمع اعتراض ہے جناب عالی۔" وکیل استفاقہ نے ایجل کر کہا۔" وکیل مغالی ایک غیر معلق سوال کررہے ہیں۔"

ن آنے بھی سے کہا۔" بیک صاحب! آپ اپنے سوالوں کو کیس تک محدودر کھیں۔" "آل رائٹ بور آنر۔" میں نے سر کو بلکا ساخم دیتے ہوئے کہا۔ پھر گواہ کی جانب مڑتے ما۔

" في ماحب! آپ نے اپ بيان من بتايا م كدو و عدكدوز آب اي كر من أن

"رات كايك بح يركى كال مور باقما؟" على في وجها-

المياز في في الك مرتبه كم محكم الله في والى نظر ، ويكما اور جواب ديا- "جناب

وكل صاحب! مه يحج ويبث الثريز من مور باتما!"

اس کا جواب وزن دار تھا۔ یا کتان اور ویٹ اٹریز کے معیاری وقت میں پورے نو کھنے كا فرق ب\_انتال مغرب مل واقع مونے كے باحث ويت الدين كاونت بم سنو كھنے يہے ب يعنى جب وقوعه كى رات كواه المياز في أيك بج أن وى يرويت الديز من كميلا جاف والا في وكمدر با تما تواس وقت وہاں ویسٹ اغریز میں شام کے جار بج موں کے .....گزشتہ شام کے جو پاکتان میں كزر يكي مى اس حباب سے جب پاكتان من يجيس اكتوبركا ايك من كا بجا تما تو ديث المريز مي چیس اکورشام کے جار ہے ہوں مے۔جغرافیائی اعتبارے دیٹ اٹریز (جرائز غرب البند) دو

ماعظمون (نارتعدام كادرساؤتعدام كك) كدرميان "كريين كا" من واقع ب-میں نے کثیرے میں کمڑے ہوا تمیاز ہے سوال کیا۔" سی ماحب وہ کی کتنے بج ختم ہوا

"رات تمن بجه۔"

''لِعِنَ ويسِث الأيزِ عِن لَكَ مِمكَ شَام جِهِ بِحِي؟''

''یہ حیاب آپ خود لگاتے پھریں۔'' وہ خٹک کیجے میں پولا۔''میں نے 🕏 کی انعثا می تقریب بھی دیلمی تھی ۔ کچ تو تین بجے سے تحوزی در پہلے ہی ختم ہو گیا تھا۔''

من نے پوچھا۔" فی صاحب!آپ نے جس طرح رات مجر جاک کروہ می ویکما تھا اس ے کرکٹ سے آپ کے گھرے ول لگاؤ کا چا چا ہے۔ کیا آپ خود مجی کرکٹ کھیلتے رہے

و سينه محلات موت بولا-" بالكل من اسكول ادر كالح ك ثيول من با كاعده كركث

اس کے جواب دینے کے اعماز سے مجمع فلک گزرا۔ میں نے اطمینان کے لیے سوال كيا-" في صاحب! إسكول يا كاني كالميم من آب كس حيثيت سي كميلة شع؟"

"مبت المجى حيثيت محى ميرى-" ووجلدى سے بولا۔

"شايدة بمر عوال كا مطلب بيل سمجه\_" من في كما- "مر ي وجي كا مقعديد تما كه آپ به حشیت بیلس مین یا با دُلر یا دکث كبر منے؟"

" مِن ہر حیثیت میں بہت عمرہ کھیل چیں کرتا تھا۔" · كويا آب آل را وُتُدر تعي؟ "

جےاعدازہ ہوگیا کہ وہرامر وروغ کوئی سے کام لے دہا تھا۔ میں نے سب کے سائے اس کے جبوث کا بول کھولنے کے ارادے سے سوال کیا۔

" تیاز ماحب! جب کوئی بیشمین اسکوائر کٹ کھیلا ہے تو عموماً کس پوزیش کا فیلڈر گیند

کورو کنے کی کوشش کرتا ہے؟''

و وجلدی سے بولا۔ "قرست سلب کا فیلڈر"

"وبل ون" من في تالى بجات موك كما-"آ بنهايت بىعده فيلد مك كا مظامره كر

رے ہیں تخ ماحب!"

ج نے الجمی ہوئی نظرے مجھے دیکھا اور کہا۔" بیک صاحب! کرکٹ کے بارے میں میری ٹیکنیکل معلومات بہت کم ہیں۔ آپ اپنے سوال اور کوا ہ کے جواب کی تشریح کریں۔''

یں نے حاضرین پرایک نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ "عدالت کے مرے یس کوئی کرکٹ کا کھلاڑی موجود ہے۔''

ا كي نوجوان المحدكر كمرًا موكميا \_ ووكل "الاء كالج" من قانون كا استودنت تما اورايل معلومات اورتج بے بیں اضافے کی خاطر اکثر عدالت کے کمرے بیں آبیٹیتا تھا۔اے کرکٹ ہے

بھی گہراشنف تھا'اس لیے میرے سوال کے جواب میں وہ کھڑا ہوا تھا۔ ش نے اس نوجوان سے بوجھا۔"آپ مرف اتنا بنائیں کہ کواہ نے میرے سوال کا

جواب غلاویا ہے یا ورست؟" "ابىوليونلى دانگ سر\_"

" تھیک ہے۔ آپ بیٹے سکتے ہیں۔" میں نے اس نوجوان سے کہا اور محر بح کو کاطب ركت بوئے تايا - "يورآ فرا كواه نے معزز عدالت كے مائے ايك كھلا جوث بولا ہے - يدكرك کا ابجدے بھی دانف ہیں ہے۔"

وكل استفاف كمركا يا دلريز موكما-اس فيست باع موسة اعاز من كها-'جناب عالى!معزز عدالت مِن زريها حت مقدے كاكركٹ كے كھيل سے كيانسكت<sub>ي</sub> ہے؟''

ن في في مرى جانب و يميت موك كها-" بيك صاحب! آب ال تعلق كي وضاحت

مل نے کھنکاد کر گلا صاف کیا بھرا ہا روئے بھن نج کی جانب موڑتے ہوئے کہنا شروع كيا-"يوراً زاكرك اوراس مقدے كے جي تعلق استفافه كا كواه المياز ين ب جو ي بوك كا جلف المانے کے بعد محری عدالت میں دروغ کوئی سے کام لے رہا ہے لبندادہ کوائی کے معیار پر پورائیس ارتا جو تف معزز عدالت كرمام به بانك وال ايك جموك بول سكا باس عديد جموك كي و تع مى كى جائتى ہے۔" كريس نے ولل استفاشا كى طرف و يكھتے ہوئے كہا۔" كريم آيا آپ كى مجمد

ووائي بعرق ياسك محسول كردم تفا- ياول في كربولا-"ايما كياجموت بول ديا میرے کواہ نے ورا میں بھی تو سنوں!"

''بہ مد شوق '' میں نے استہزائیا تداز میں کہا'جس نے جلتی پر تیل کا کام دکھایا۔ وَ مخالف نے طنزیہ کہے میں کہا۔

میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ "میرے فاضل دوست! آپ کے گواہ نے ز کرکٹ کا متند کھلاڑی بتا کر صریحاً جموث بولا ہے جب کہ وہ اس کھیل کی اے بی ک سے بھی وا نہیں ۔''ایک لمحے کورک کریں نے کہنا شروع کیا۔''آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جب ُ بيشمين اسكوار ك كميلا ب تو دو كيند پراس طرح اسروك لكاتاب كدوه في سي ف سائيد نوے درجے کا زاویہ بناتی ہوئی باؤغرری کی جانب دوڑ لگاتی ہے۔اس گیند کوعموماً '' کُلی اپوز میں کمڑا فیلڈررد کنے کی کوشش کرتا ہے نہ کہ فرسٹ سلپ کا فیلڈر۔فرسٹ سلپ کا فیلڈراتو صرف گیندوں کو روکتا ہے جو چ سے کم و بیش ایک سو پنیٹھ درج سے لے کرایک سو چھتر درج کا

''جناب عالی! بیک صاحب خواه مخواه کرکٹ کی تفصیل میںمعزز عدالت کا وقت ضاراً رے ہیں۔' وکیل استفاقہ نے برہی سے کہا۔''آئیس ایسے حربوں سے باز رہنے کی سیسیر

''بیک صاحب! گواه کا جموث عدالت کے ریکارڈ پر آچکا ہے۔'' جج نے مجھ سے مخار ہوتے ہوئے کہا۔"آپ کرکٹ کی دنیا سے نکل کر اس مقدمے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے اپنی '

ين ج كحسب مدايت كواه المياز في كى جانب متوجد موكيا\_" في صاحب! جروى رِ فَتَى كَا ذَكر كرتے ہوئے آپ سے ميرا سوال بيے كر دووعه كى دات آپ فَتَى و كِير كلك مجلك بِحِ فَارِغُ مِوعُ شَعْ بِيمًا مَيْنَ كُما بِ كَتَنْ بِحِ تَكَ مُو كُنُ تَعْ-"

> ِ اس نے جواب دیا۔"شایدیا کی بجے تک۔" '' بچيں اکتوبر کی منتح کتنے ہے آپ کی آ کو ملک می ؟''

" میں خاصی دریتک سوتا رہا تھا۔" "مثلًا كتن بجتك؟"

"شايد گياره بچ تک"

"ميراز بوائث بورا ز-" من في ائن فائلول بر باته مارت موس كها-"واقعات شواہدے مطابق جب لاش دریافت ہوئی تو خاکروب اور چوکیدار اسلم بلڈیگ کے کینوں کواط دینے کے لیے دوڑ پڑے۔ محمد اسلم چوکیدار نے یونین انچاری کے قلیث کارخ کیا تھا جبکہ کوا واتنیا

عارے کے احاطے میں خاکروب مائیل سے مرا گیا تھا۔ اس کی زبانی مائیک کومعلوم ہوا تھا کہ ڈکٹ ے لئے والی لاش کا قاتلِ نعیب طان چوکیدارے۔ یکی نہیں بعدازاں کواون ایے فلیك كون ہے پولیس کواس واقعے کی اطلاع بھی دی تھی جس کی تقدیق انگوائری افسر کر چکا ہے اور ابسس ب كواه كاكبنايد ب كم يحيس اكتوبر كي من وه كياره بج سوكرا فها تها طالانكد كمياره بج اليهي خاصي رد پر موجاتی ہے۔ یہ کواہ کی ملی وروغ کوئی میں تو اور کیا ہے؟"

تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ انمیاز ﷺ کواٹی نلطی کا احساس تو ہو گیا مگر اب کچرنبیں ہوسکتا فا ج ن نا گوارنظر سے محور کو گواہ کو دیکھا اور سخت کہے میں یو جھا۔

"مسر في الميان درست ب- كياره بج سوكرا في والايا نو بج ي بمل يدار ہونے والا۔ يونو بيج سے پہلے كا ذكر من اس ليے كرر با ہوں كرتم نے كم و بيش سوايا ساز ھے نو تج مائكل سے ما قات كى تحى -اس كے بعد معدقد طور رحم نے اپنے قليف سے بوليس كونون كيا تما۔ کیس کے مطابق انیس اس واروات کی اطلاع دی بجے دی گئی تھی۔ اگر دس پندر و منف کے فرق کو ظرانداز كرديا جائے تو مجى حميمين نو بجے تك تو بيدار موجى چكنا تعا۔ اب تم اس سلسلے ميں كيا كہتے

وہ جزیز ہوتے ہوئے بولا۔''جناب عالی! ش وقوعہ کے روز لگ بمگ نو یجے ہی بیدار ہوا ا۔ گیارہ بج والی بات کو میں واپس لیتا ہوں۔ پہانیس کس رو میں سے بات میرے منہ ہے لکا گئی

مل نے کہا۔" تیزروا یکسپرلیں ہیں۔"

وه كيرند مجمد واليا الدار من بولار "آب بيدا يكسريس كاذكر كول كررم إن إن الله في وچا-" حق صاحب! آب كسامن والى فليد تمر تين مو يا ي مس يه ل عشرت جہاں کا کہنا ہے کہ چوہیں اکتوبر کی شام چھ بجے متولد آپ کے قلیٹ کی تھنٹی بجارہی تھی۔ بالسليل مين كيا كتية بن؟"

"وعرت جهال في كونى خواب وكيوليا بوكاء" وه ب يرواكى س بولا-مل نے اپی جرح کوافقا ی مربطے میں داخل کردیا۔" شخ صاحب! آپ کے قلید کی رن اور کتے فلیوں کی کمڑ کیاں وکٹ میں مملتی ہیں؟" پانچ بلاک"اے" کے اور پانچ بلاک" بن

ار بيسب دو مبرك قليث إل-" من في الماد ويسي آب كا قليك مبر تين مودو .....

"آپ کااندازه درست ہے۔"

مل نے پوچھا۔'' شخ صاحب! ذرا سوچ کر بتا ئیں۔ وقوعہ کی رات ان دس فلیٹوں میں مسلمان کون سا آباد تھا؟''

ممين الجمين اور ركان كا كوشش كرمار با مرتبج وى دُماك ك تين يات!

مرے موکل نے " مل جو کھ کھوں گا ، تج کھوں گا اور تج کے سوا کھ میں کبوں گا۔" کا

عديمات بوت راست كوئى كامهاراليا اور" يح كوآج فين "كمصداق اس امتان سے برآساني مرخ رو ہوگیا۔وکیل استفاشاس سے ایک بھی الی علطی نہیں کروا سکا جو بعدازاں اس کے خلاف

وكل استقافه كى جرح ختم موكى تو ج نے جھ سے كها" بيك ماحب! آپ اپنے موكل ے سوالات کریں مے یا عدالت برخاست کردی جائے۔آپ نے مفائی کے گواہوں کوفہرست دائر نبیں کی۔ آیندہ آپ کا کیا ارادہ ہے؟"

دلاك ك دريع اسيد موكل كو ب كناه ابت كردون كا ادر اكركوكي كواى ناكز ير بوكي تو اس كا ابمي انظام كرلول گا- آپ آقل تارخ ذرا نزديك بى رقيس اب اس كيس كوجلد از جلد كى حتى نتيج پر پېنچ

ج نے یا کچ روز بعد کی تاریخ وے کرعدالت ہر خاست کردی۔ میں نے اپنی جکہ ہے اٹھ كركها\_" يورة رزاكيس كاس فأخل استج يريس عدالت سايك استدعاكرنا جابتا مول\_ جمع اميد ے عدالت میری گزارش پرضرورغور کرے گی!"

"أبكيا كمناعات إن بيك صاحب؟"

بول گايئ

"مرف به جناب عالى كرآينده ميشي براستغاث كتمام كوامول كوعدالت ميس موجود مونا عاب - ش دراصل کھا ہم اعشافات کرنے والا ہوں۔"

ن في في مرك منجده لجح ير جوي اجكات اور بونك مكثرت بوع وكل استقاف ك جانب واليرتظر عدو يكما اوريو جما- "وكل صاحب! آب ايها انظام كريكة بي؟"

وكل استفافي سع المرحميا-" يمكن تبل ب جناب عالى! من است لوكون كومرف پائ وان کی مہلت میں کیے ارف کرسکتا ہوں۔اس کے لیے تو کم از کم پندرہ روز در کار موں مے۔" ج نے میری جانب و یکھا۔ یس نے کہا۔ "جناب عالی! یس اپنی ورخواست کو ذرا بلکا كرويتا بول \_" كرم من في ايك المح كورك كر يحم سوجا اوركها \_" جناب عال! آيده بيش پرولال كا

مرحلہ ہوگا۔ مقتولہ کی والدہ سلطانہ بیلم جواستغاثہ کی کواہ بھی ہیں ہر پیشی پر با قاعد کی سے عدالت میں حامری دے رہی ہیں' آیں۔ پیٹی پر بھی یقینا موجود ہوں گی۔ عبدالرزاق پونین انچارج' سو بیر مائکل چوکیدار محمالملم سجان ادر عشرت جہال وغیرہ کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ انگوائری افسر السپکڑ مرقراز نقوی بھی ہر پیٹی پر حاضری کے پابند ہیں۔ میں معزز عدالت سے صرف اتنا جاہوں گا کہدہ استفاشے سب سے اہم کوا واقعیاز شخ کوعدالت میں لانے کا پکا انظام کردیں۔ میں آپ کا شکر گزار " مجمع صرف این قلیك كاعلم ب-" وه الجهن آميز نظر سے مجمع ديكھتے ہوك إ '' دوسروں کے قلیٹوں کا میں نے ٹھیکا نہیں لے رکھا۔''

دوس بنا يا بول - " من في الفل خان ادراس كى ييم سے حاصل شد ومعلومات كى ، میں کہنا شروع کیا۔'' سی صاحب! وتوعہ کی رات آپ کے بلاک کا فلیٹ ممبر چار سو دو خالی تھا۔ ا او سے خالی ہے۔ قلیك تمبر تين سو دولين آپ كا قليك آباد تھا جہال آپ اينے من ليند كھيل "للف اندوز" ہورے تھے۔ قلید تمبر دوسو دو کے لمین وقوعہ سے دوروز قبل ایک ماہ کے لئے ا عزیزوں ہے ملنے پنجاب صحنے ہوئے تتھے۔ فلیٹ تمبرا کیک سودو میں رہنے والا جوڑا بھی غیرموجود شو ہرا بی بیوی کے ساتھ ویک ایٹر منانے اپنی سسرال واقع محمود آباد گیا ہوا تھا۔ فلیٹ تمبروو میں ر والی عورت این بچوں کے ساتھ اپنی امی کے فلیٹ تمبر چارسو جار" بی میں گئی ہوئی تھی۔اب با "نن" كى بات مو جائے۔ قليك تمبر دو ايك عضے سے بند برا تھا۔ قليك تمبر ايك سو دو والي عو ڈلیوری کے لیے میٹرٹی ہوم میں واخل محی۔میاں مجھی تیارواری کے لیے اس کے پاس تھا۔فلیٹ آ سو دو والے میاں ہوی اینے ود عدد بجوں کے ساتھ تمن روز کے لیے ملمر مگئے ہوئے تتے۔ گو قلیٹ بھی ہند تھا۔اس کے بعد فلیٹ ٹمبر تین سو دوآ تا ہے بعنی جس کی کھڑ کی آ پ کے قلیٹ کے سا کھلتی ہے۔ ندکورہ فلیٹ میں ایک بیوی اپنی دو بچیوں کے ساتھ رہتی ہیں اور وہ لوگ ذرا جلدی س کے عادی ہیں۔ قلیٹ ٹمبر جارسو دو'' برائے فروخت'' کے بورڈ کے ساتھ خالی پڑا ہے۔'' ایک ۔' رک کر من نے سانس درست کی پھر ہات جاری رکھتے ہوئے کہا۔

'' ﷺ صاحب! کیبا ا تفاق ہے کہ دتو عہ کی رات مذکورہ دس قلیٹوں میں ہے صرف دا تھے۔اول فلیٹ ٹمبر تین سو دو'' تی'' جہاں مفلوج ہیوہ خاتون اپنی بچیوں کے ساتھ رات ایک بخ نیند کے مزے لوٹ رہی تھیں اور دوتم قلیٹ تمبر تین سو دو''اے' جہاں آ ب اپنے''فورٹ'' کی

المياز شخ في جرت سے آئيس محار كر جھے ديكھا اور بولا۔ " تو آپ لوگول كم میں جما تکنے کا کام بھی کرتے ہیں؟"

میں نے اس کے تبرے کا برانہیں منایا۔ نج نے جھے سے بوجھا۔"اور کوئی سوال عاجے بیں بیک صاحب؟"

" بجھادر کچونیں پوچھنا بورا ز " میں نے اپنی مخصوص نشست کی جانب برھتے ا

اس کے ساتھ ہی عدالت کا دنت ختم ہوگیا۔

\*\*······\*\*

اگل بیش پر وکیل استغاثہ نے اس مقدے کے ملزم اور میرے موکل کو جرح کی چھا<sup>ت</sup> یسنے کی بوری کوشش کی اور بورے دو مھنٹے کڑے تیوروں مجڑے کبوں اور ٹیڑھے زاو بول <sup>ے ا</sup>

وكل استفافه في مجر ك كركها-"آپ اس روز كون ساسان ثلاثنا جائج أن وكل

"اكك الياسان جوبوك برول كوسونكم جائے گاء" ميں في اس كى آ كھول ميں ويكھتے

" جناب عالى! وكيل مغائى نے ڈرا ما شروع كرديا ہے۔ " وكيل استفاقہ نے احتجا كى ليج من نج سے فریاد کی۔ 'نیا ہے ڈرامول کے ماہر ہیں۔''

" آپ ان کے کی ' ورائے' سے خوف زوہ ہیں؟ '' جج نے وکیل استغافہ سے سوال کیا۔ " فينس جناب عالى! " وومضوط ليج على بولا-" على ان سے نه فائف مول اور نه على خوف زدو۔ بس میر تا خیری حرب استعال کرے عدالت کا وقت برباو کرنے کے لیے خاصے مشہور

ج نے ٹا گواری سے وکیل استفافہ کو دیکھا اور سنجیدہ کیجے میں کہا۔ "میرے خیال میں تو جب ہے بیک صاحب اس کیس کوڈیل کررہے ہیں'اس کی امپیڈیش نمایاں اضافہ ہوا ہے۔'' ولل استغاثه بي بي سي جج كامنه تكف لكا-

ج نے متعلقہ عدالتی عملے اکوائری اضر اور وکیل استغاث کوتا کید کردی کہ آیدہ پیٹی پر

المياز يخ كوعدالت من ضرور موجود مونا عاسي-من السل خان كراته عدالت كرك سيام المراح على وه خاصا مطمئن اورخوش تھا۔ میں نے آید والحد عمل بھی اس سے ڈسلس کرایا تھا' اس لیے بھی وہ کامیا بی کے لیے زیادہ

رامید دکھائی ویتا تھا۔ ویسے یہ سے کہاس کیس کےسلسلے میں افضل خان اور اس کی بوی نے میرا بہت ساتھ دیا تھا اور آ مے کل ریز مزید کل ریزی کرنے وال محی!

انفل جھے سے معافی کرے آ مے بڑھ گیا تو میں نے اپنے کندھے پر کی کا ماتھ محسول کرکے بلٹ کردیکھا۔

و و انکوائری افسر سر فراز نقوی تھا۔ "بيك ماحب! كون سا وراما أسيح كرف جارب إن؟ "ال في معى فيز لجه على

دو کاتشیل میرے موکل کوجیل کی مخصوص گاڑی کی جانب لے جا رہے تھے اور انسکٹر

تموری در کے لیے میرے باس رک گیا تھا۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ "ألَّى او مَاحبُ إوْراے كود كمين كالطف أستج يريى موتا ب\_آب يا في ون انظاركر

لين -سب كحرمان أجاع كا-" و و كوجتى مولى آ تكمول سے مجھ و كيمتے موئے بولا۔" مجھے تو آپ كے ارادے خاص

خطرناک نظرا رہے ہیں۔''

میں نے ٹالنے والے اغداز میں کہا۔" ہول کے دوسروں کے لیے خطرناک مگر آپ کو م بیان ہونے کی چندال ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کے لیے اینے ول میں نیک خواہشات رکھتا

"آج اس قدر مهر یانی کیول کر؟"

مس نے اس سے جان چیرانے کے لیے اس کے مطلب کی بات چیروی- "مہریائی وغیرہ کے چکریں نہ بڑی تو آپ کے رکیے میرے پاس ایک ٹپ ہے!"

'' بُپ'' اس نے ہونٹ سکڑوتے ہوئے دہرایا پھر بولا۔'' لینی بخش ..... أي - آكي.

میں نے کہا۔" میں اشارے کی بات کررہا ہوں۔" · · كيها اشاره؟ · · وه همه تن كوش بو كيا-

" اشاره.....کلیو.....مغیدمعلومات<u>"</u> ''آب يقينا مجھے چکروينا جائے ہيں۔' وہ بيسيٰ سے بولا۔ '' ما لکل نہیں' میں واقعی آ پ کی مدوکرنا جاہتا ہوں۔''

· مجھے یقین ہیں آ رہا۔'

" تيده بيشي ر من ايك اجم اكمشاف كرنے والا موں -" من نے چلتے موسے كبا-"اى اکمشاف میں آپ کے لیے بھی ایک ' کلیو' ہوگا۔'' اے میری بات کا بقین نہیں آیا اور وہ خشکیں نگاہ سے جھے گھورتے ہوئے جیل کی گاڑی

کی جانب بڑھ کیا۔

میں مارکگ اربا کی طرف قدم افعانے لگا۔

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* عدالت كاكمره تمام ابم اورضروري افرادكي موجودگي كوظا بركرر با تعا- ج ن ان فاشت

سنجال تو عدالتي كارردائي كا آغاز موا-بہلے ویل استغاثہ نے میرے موکل کے خلاف آ دھے تھنے تک بہت دھواں دھار دلائل ویے اور بالا خرطزم نصیب خان کوقر اروائقی سزاسانے کے لیے معزز عدالت سے ایک کی۔اس کے

بعد میں دلائل کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اپنے موکل اور اس مقدم کے طزم نعیب خان کے حق میں ولائل ویتے ہوئے كہنا شروع كيا\_" جناب عالى! ميں اپنے ولائل كے سلسلے ميں سب سے بہلے استفافہ كے كواموں كے بیانات اوران پر ہونے والی جرح کا ایک جائزہ پیش کروں گا جس سے میرے موکل کی ہے گٹائی پر

وافر مقدار میں روشنی برد سکے گی۔ " ورآ نر۔ استفاثہ کی کوا مقتولہ کی والدہ ماجدہ کا موتف ہے کہ مقتولہ کو ملزم اکثر و بیشتر

( 50 **)**9⊶4

تک کرتا رہتا تھا جبہ اور کی ذریعے ہے اس کی تقد این نہیں ہوگی۔ تا ہم سلطانہ کی شکاہت پر اونین انچارج نے طرح کومرزش بھی کی تھی۔ سلطانہ بیگم کے مطابق وقوعہ کے دوز طرح کی طرح بہلا مجسلا کر مقتولہ کواپنے کرے میں لے گیا اور بعدازاں برباد کرنے کے بعداے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یکی موقف پولیس نے بھی افقیار کیا ہے۔ 'ایک لمحہ تو قف کرنے کے بعد میں نے سلمہ وال کو جاری کرکھتے ہوئے کہا۔ ''بیاں خور طلب نکتہ یہ ہے جناب عالی کہ وقوعہ کے دوز مقتولہ آخری گھرے کام ختم کرکے چھ بجے شام نگل تھی جبہ مصدقہ اطلاعات کے مطابق ان ونوں طرح کی ڈیوٹی رات کی تھی اور وہ پورے سات بجے نیلم آرکیڈ پہنچا تھا۔ اس امرکی تقد بی کے لیے کواہ عبدالرزاق یونین انچارج اور چوکیدار اسلم کا بیان ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔ سوال یہ پیا ہوتا ہے کہ سات بجے وقوعہ پر چینچنے والا میرا

موکل چے بیئے متو لدکو کس طرح بہلا پھسلا کراپنے کرے تک لے جاسکتا ہے؟

''جناب عالی! گواہ سلطانہ بیگم کے مطابق جب وہ لگ بھگ پوئے آٹھ آٹھ ہے اپنی
گشدہ بیٹی کو دیکھنے نیلم آرکیڈ بیٹی تو اے طزم کہیں نظر نیس آیا جبکہ یونین انچارج کے مطابق وہ کم و
بیش اسی وقت گیٹ کے قریب کری پر موجود تھا۔ علاوہ ازیں سلطانہ بیگم نے بیٹی کی تلاش میں
ماکامیا بی کے باد جود بھی پولیس میں رپورٹ درج نہیں کرائی۔ کیوں؟''

میں نے عدالت میں موجود سامعین پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی پھر روئے بھن تج کی جانب موڑتے ہوئے دلائل کے سلطے کوآ کے بڑھایا۔'' جناب عالی! میں یہاں پر استفالہ کے کواہ عبدالرزاق یوٹین انچارج کے بیان کا حوالہ وے کرمعزز عدالت کا قیمتی وقت ضائع نہیں کروں گا کیونکہ اس سے متعلق تمام اہم باتوں کا ذکر میں ادر کر چکا ہوں۔

درورآ زاستغاثہ کے گواہان مائیل اور محد اسلم کے بیانات میں بھی چند نکات خورطلب ہیں۔ مثلاً مائیل کے مطابق اسے بیہ بات امیاز شخ نے بتائی تھی کہ مقتولہ کو طرم نے آل کردیا ہے۔ فون بھی امیاز شخ نے اس وقت تک ذکث کے بھی امیاز شخ نے اس وقت تک ذکث کے بھی امیاز شخ نے اس وقت تک ذکث کے اعدر بے گوروکفن پڑی مقتولہ کی لاش کو دیکھا تک نہیں تھا۔ اس طرح نیلم آرکیڈ کے وس سال پرائے چوکیدار کے مطابق میرا موکل ایک معقول اور شریف النفس انسان ہے۔ وہ مقتولہ کو پہندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا تو تھا تا ہم اس نے بھی کی تھم کی بے ہودگی یا برتمیزی نہیں کی تھی۔ چھیڑ چھاڑ اور تازیبا جملے کے ایک اس وال بیدا ہوتا ہے؟"

سے بہ یہ بوں پیر ہوں ہے۔

' جناب عال! اس کے بعد اس مقدے کے انگوائری افسر کا بیان بھی جرت انگیز بلکہ
افسوسناک ہے۔ اس نے بغیر کی میڈیکل چیک اپ یا نفیاتی معالج کے معائنے کے یہ نوگی صاور
کردیا کہ میرا موکل ایک جنونی اور ایب نارل انسان ہے جبکہ گواہوں کے بیانات سے یہ بات طاہر
ہوتی ہے کہ میرا موکل ایک صلح جو اور امن پہند انسان ہے۔ علاوہ ازیں افسوسناک بات یہ ہے کہ
اکوائری افسر نے اپنے فرائض سے غفلت برتے ہوئے نہ متقولہ کی گردن سے فنگر پڑش اٹھوائے نہ
ملزم کے دائوں کا ماہرین سے معائد کراوایا۔ نہ بی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کو فور سے پڑھنے کی کوشش

ل" دورآ زا بوسٹ مارٹم رپورٹ میں بڑے واضح الفاظ میں درج ہے کہ مقولہ کی گردن پر
دائیں جانب کان سے ذرا نیچے انگو شمے کے دباؤ کے آثار پائے گئے تھے۔ بھینی طور پر بیال خض کا
انگوٹھا ہوسکتا ہے جس نے مقولہ کا گلا گھوٹ کراہے موت سے ہمکنار کیا تھا۔ یہاں میں ایک نہایت
ہی اہم پوائٹ کی جانب اشارہ کروں گا۔

ان المسلم المسل

میں اپنا نقط نظر اس کے ذہن میں ڈالنے میں کامیاب رہا تھا۔
میں نے نظر اس کے دائل کے سلط کوآگے بڑھاتے ہوئے کہا۔"جناب عالی! فلیٹ نمبر تین سو پانچ"ائے" کی کمین کا کہنا ہے کہ مقولہ نے اس کے گھرسے نگلنے کے بعد فلیٹ نمبر تین سودو"ائے" کی گھٹی بجائی تھی جہاں کہ استغاثہ کا سب سے اہم گواہ اقبیاز شخ رہتا ہے گر اقبیاز شخ نے اس بات سے جنی سے افکار کیا ہے اور اسے عشرت جہال کے خواب سے تعبیر کیا ہے۔

عنی ہے اورا یا ہے اورا سے حرت بھی اسے دبی سے بدر یا ہے۔

"جناب عالی! کواہ اتماز شخ شعد جھوٹ ہولئے کے بعد اپنا اعتبار کھو چکا ہے اس لیے

اس کا "افکار" کوئی متی نہیں رکھتا۔ اتمیاز شخ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ وقوعہ کی رات اس نے

وکوٹ ہیں کی بوری نما چیز کے سینے جانے کی آوازشی تھی جبکہ پوسٹ مارٹم کی راپورٹ کے مطابق
مقولہ کی کھو رپڑی گرون اور ریڑھ کی ہڑی اور بازوٹا نگ کی ہڑیاں جس بری طرح ٹوٹ بھوٹ کا
شکار ہوئی بین اس سے ایک بی بات سائے آئی ہے کہ مقولہ کوؤکٹ کے وروازے سے اندر نیس

ویکا کیا گیا گیا گیا گیا ہے شیع بھی بات اس صورت میں پایٹ ہوت کو بہتی جات کہ

ابھی تک ایک سال سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی پولیس مقولہ کی ہڑیوں کا سرمہ بننے کا

ابھی تک ایک سال سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی پولیس مقولہ کی ہڑیوں کا سرمہ بننے کا

وئی معقول سبب نہ تو بیان کر کی ہے اور نہ بی اس سلط میں کوئی شوت فراہم کر تکی ہے۔ کواہ اقیاز شخ

کا یہ کہتا کہ اس نے وقوعہ کی رات ملزم کوؤکٹ کے وروازے کے قریب دیکھا تھا 'سراسٹی برورون کے سے میرا موکل قطعا اس رات و کٹ کی جاب نہیں گیا تھا۔ پانہیں کواہ شخ صاحب کواس افسانہ
طرازی کی ضرورت کوں پیش آگئی؟"

"15

كا مجيع خيال نبيس آيا۔ بيدواقع ميري فوزيد كى انگوشى بيمكريد مجيع معلوم نبيس تھا كريدانگوشى كى جاديد نے اے دی گی۔ اس نے جھے بتایا تما کہ اس نے خودا بے بیروں سے خریدی ہے۔"

كيس كى ايك ايك كرى آپس ميں لمتى جارى تى - ميس نے ج كو كاطب كرتے ہوئے

کہا۔ ' جناب عالی! جادید نامی و محص اس وقت عدالت کے کمرے میں موجود ہے جس نے اپنی محبت ی نشانی کے طور پر ندکورہ انگوشی مقتولہ کو دی تھی۔ وہ اس انگوشی کی خریداری کی رسید بھی اپنے ساتھ لایا

پر میں نے ج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد جادیدنای اس نوجوان کو کواہی کے لیے

پٹی کردیا۔ فوزید کی جاوید سے محبت اور پروین کوڑ کے ہاتھ میں اس آگوشی کی موجودگی کے بارے میں انصل خان کی بوی نے مجھے بتایا تھا ؟ اِتی کی کڑیاں میں نے خود ای ملا لی تھیں۔ ج کے تھم پر بروین کوڑ کے ہاتھ ہے وہ انگوشی از والی گئی اور اے انگوائری افسر کے

والرت موئ عج في تحكمانه ليح من كما-

"مات دن کے اندراندرایا حالان پیش کرد-"

ا كوائرى افسر الميازي في كوكر فاركر كاب ساته لي كيا وصورت حال كمل كرسامن آ چکی تھی۔ جے نے ای روز میرے موکل اوراس مقدے کے مبینہ ملزم کی رہائی کے احکامات صاور

الميازي ببت كم بمت ثابت مواقعا السف اكي بى رات كى دمهمان دارى مس اقبال

علتے جلتے اماز شخ کے اقبال بیان کا خلاصہ پیش کروں گا۔ وقوعہ کے روز چھ بج معتولہ نے اس مقصد سے اتمیاز ﷺ کے محر کی تھنی بھائی تھی کہ ایک روز پہلے پروین کوڑنے اسے کوشت دیے کو کہا تھا۔ چدروز قبل عیدقرباں گزری تھی۔ پروین نے گھرے جاتے وقت انتیاز کو یہ بات بتا دی تھی كرچه بج فوزية كرشت ليخ آئے گى۔ وہ فرت كى مولى كوشت كى فلال ميلى اس كے حوالے کردے۔اس روز چونکہ پروین کو یا کچ بج کھر میں نہیں ہونا تھا' اس لیے فوزیہ کواس نے کام ہے بھی

حب بردگرام فوزیہ نے قربانی کے گوشت والی حمیلی لینے کے لیے فلیٹ نمبر تین سو دو "اے" کی منٹی بجائی۔ اتمازنے دروازہ کھولا اور فوزید کو اندر بلالیا۔ فوزیہ کے لیے اس کے کھر آنا کوئی ٹی بات نہیں تھی تاہم پروین کی غیر موجودگی کی وجہ سے وہ تھوڑا انچکیائی ضرور تھی۔

المياز في بتايا كرند جاف اي وقت كيا مواكرا جاك شيطان في ال يرقبند كرايا-ال کے سوچے سمجھنے کی صلاحیتیں مفتو د ہوکررہ کئیں۔اس کے ذہن میں بس ایک ہی سوچ تھی کہ وہ فوز مید کو ماصلِ کرلے۔ پہنیں کی طرح اس نے فوزیہ کو قابو کیا کہ اس کے حلق سے معمول کی تی جمعی مرآ مد نه ہو کی۔ اقبیاز ﷺ کے مطابق اس وقت شیطان پوری طرح اس 'شیطانی عمل'' میں اس کی مرد کررہا تھا

اس وقت عدالت میں اتمیاز شی بوی بروین کور کے ساتھ موجود تھا۔ کور کو عدالت کے کمرے تک لانے کا سمرا انفنل خان کی بیوی گل ریز کے سر بندھتا تھا جواس وقت پروین کوڑ کے قریب ہی ایک کری پربیٹی تھی۔ گل ریز کی فراہم کروہ اطلاعات (گل بہاراور نیلم آ رکیڈ کی جانب ے) کی روشن ہی میں میں نے اس کیس کو فائل کے لگانے کے لیے سنٹنی خیز اعماز اختیار کیا تھا۔ میں نے دیکھا'میرے آخرالذ کرولائل کوئ کرانمیاز شخ کری میں پہلوبد لنے لگا تھا۔اس کی بے چینی ے طاہر مور ہا تھا کہ دال میں کھے کالاموجود ہے۔

من نے انتانی ورامانی لجدا فقیار کرتے ہوئے اسنے ولائل کی گاڑی کو آ کے بوھایا۔ "ورا ترا يهال سے ايك نهايت على دلچيب رومان پرور عبرت ناك اور رو تلف كور عروي والى کہائی کا آغاز ہوتاہے۔''

ا تنا كهدكر من خاموش موا- بارى بارى وكيل استغاثة المياز شخ اورا كلوائرى اضركو ديكها اور روئے محن مج کی جانب موڑتے ہوئے کہا۔

''یورآ را جادیدنا می ایک نو جوان کی فوزینا ی لاک سے عبت کرتا تھا مجت کی نشانی کے طور پر جاوید فوزید کو ایک طلائی انگوشی پٹ کرتا ہے۔ اس انگوشی پر ایک تلی بن ہوئی ہے جس کے دونوں بروں پر اعمریزی کا ایک ایک ایک حروف بنا ہوا ہے۔ ایک بر"ایف" اور دوسرے بر" ہے" بینی الف سے فوزیداور ہے سے جاوید۔ کچھ عرصے بعدید انگوشی ایک پروین نای عورت کی انگلی میں چلی جاتی ہے کیوں ..... آخر کیوں؟"

عدالت میں ایک دم سانا جھا گیا۔ پھر اس سائے میں اقبیاز شخ کی بوی کی تیز آواز گونگی۔'' بیانگونگی تو امتیاز نے میرے لیے خریدی تھی۔''

وہ با قاعدہ اٹھ کر کھڑی ہوگئی اور انظی میں موجود انگوشی پر ہاتھ چھیرنے لگی\_اس طرح اٹھ کراجا تک کھڑے ہوجانا اس کا ایک غیرارا دی مل تھا۔

اس کے ساتھ ہی امتیاز شخ نے اٹھ کروروازے کی جانب دوڑ لگا دی۔ میں نے بآ واز بلند كهاـ "جانے نه يائے۔"

عدالت میں موجود پولیس المکاروں نے فورا کمرے کا دروازہ بند کردیا۔ پھر دیکھتے ہی و کھتے اقیاز ی کوب بس کرے اس کے ہاتھوں میں جھڑی بہتادی۔

صورت حال میں اتی تیزی سے تبدیلی آئی تھی کہ دہاں موجود بر حض مکابکا رو گیا تھا۔ سوائے میرے انفل خان اور کل ریز کے جواس ڈرامے کے ڈائر کیٹر پروڈ اپیر تھے۔

پردین کور نے ردتے ہوئے بتایا کہ اتمیاز نے ایک سال بل وہ اتکو تی تھے میں دی تھی۔ جب اس نے تکی کے پروں پرموجود 'ایف' اور 'ج' کے حوف کے بارے می استفار کیا تواس نے یہ کھہ کر بات بھا دی تھی کہ یہ کمپنی کا ٹریڈ مارک ہے لینی .....فردوس جولرز \_' متولد کی مال سلطانہ بیلم نے بھی تقدیق کی۔ "میری تو مت بی ماری کئی تھی جواس الکوتھی

اور وہ ایک طرح سے حیوان بن گیا تھا۔اس نے شم بے ہوش فوزیہ کے ساتھ وہ سلوک کیا کم تہذیب جس کے بیان کی اجازت نہیں وہی ۔

کانی دیر کے بعد جب اس کے حواس بہ جا ہوئے تو وہ اپنے کرتوت پر شرمندہ ہونے کے بجائے خوفز دہ ہوگیا۔اس دوران میں کائی وقت گزر چکا تھا۔ وہ کی بھی طور پریدرسک نہیں لے سکا تھا کہ فوز رواس کے قلید سے زعرہ سلامت واپس جائے۔

موج بچار میں دس ن گئے۔فوزیہ کو قالو کرنے کے لیے شیطان نے پہائیں اس کے ہاتھ سے اپیا کیا کروا دیا تھا کہ تا وہ برہا دہونے کے باوجود بھی فوزیہ اب تک پنم بہوش تھی۔وہ زندہ تھی گر مردوں کی بانند

بالآخرا تمیاز نے اس کا گا تھوٹ کر قصہ تمام کردیا۔ اس کے بعد وہ لائن سے چھڑکارے کی سنبل سوچے لگا۔ وہ نصیب خان کی فوزیہ سے چھڑ چھاڑ اور یو نین انچارج کی سرزنش سے آگاہ تما۔
اس نے نصیب خان کو قربانی کا بمرا بنانے کی ترکیب پڑھل کرڈالا۔ نصف شب کے بعد جب چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا' اس نے برہند فوزیہ کی لاش کو اپنی کھڑکی کے موکھلے جس سے تین فکور نیچ فرٹ جس ان گوٹ جس کے بیند فرزیہ جب آئی فرک جس کے پند فرش پرسر کے بل گری تو اس کا جو حشر ہوا' وہ لرزہ خیز ہونے کے ساتھ ساتھ جبرت اثر بھی تھا۔ لائن کے پیچھے ہی اس نے فرزیہ کا لیاس بھی کول وہ کر کے پھینک دیا۔
جبرت اثر بھی تھا۔ لاش کے پیچھے ہی اس نے فوزیہ کا لیاس بھی کول وہ کر کے پھینک دیا۔

مج بسر سے امیاز کو دہ تلی دالی انگوتی کی جس بر''ایف'' اور'' ہے' کے حروف سے موقع سے موقع سے موقع سے موقع کے مروقع کی سالگرہ کے موقع پراسے گفٹ کردی جو بالآخر امیاز کی موت کا بردانہ ثابت ہوئی۔

ایک طرح سے فوزیہ کا مقدمہ اس کی انگوشی نے لڑا تھا۔ وہ انگوشی جو جاوید اور فوزیہ کے بچے محبت کا ایک بندھن تھی۔ یس نے تو اپنے موکل کور ہا کروانے کی کوشش کی تھی فوزیہ کی اس انگوشی نے اس کے قاتل اور عزت کے کٹیرے کو بالآخر کی فرکر دار تیک پہنچادیا۔

ی کہتے ہیں کہ نامحرم مرداور حورت کو تنہائی میں ایک دوسرے کے قریب نیس آنا جاہے۔ اس نازک موقع پر شیطان ان کے چھ موجود ہوتا ہے جو ان کو بہکانے کے لیے اپنی ہرمکن کوشش کرتا ہے ۔۔۔۔۔۔ پھر ہوس اور بر بریت کی الی ہی داستانیں جنم لیتی ہیں جن کوئ کر اور پڑھ کر انسان کی روح تک لرزائشتی ہے۔۔

الله بميل شيطان كا آله كار بنے سے بچنے كى توثق عطا فرمائے۔ آثمن۔

## دوسرارخ

اٹھائیس جنوری کی شام جو تنص سب ہے آخر ہیں میرے دفتر ہیں داخل ہوا اے دیکھ کر میں چونک اٹھا۔ ندکور و مخص قد کا ٹھ اور وضع قطع ہیں'' ڈاکٹر نو'' کا کردار ادا کرنے والے ہالی وڈ کے سپر اشارشان کونری سے مشابہ تھا۔ خال و خط اور نشست و برخاست ہیں بھی گہری مماثلت پائی جاتی تھی تاہم حقیقت بیتھی کہشان کونری (جیمس باغل) سے اس کا دور کا بھی واسطہ نیس تھا۔ وہ خالعتا ایک ساع تری برتا ہ

یں نے پیشہ درانہ مسکراہٹ ہے اس کا استقبال کیا۔رسی علیک سلیک کے بعد میں پوری ا طرح اس کی جانب متوجہ ہوگیا اور شائستہ لیج میں استضار کیا۔

" في فرمائي من آپ كي كيا خدمت كرسكا مون؟"

"هن ایک معیبت میں پیش گیا ہوں۔" ووالجھے ہوئے کہے میں کویا ہوا۔ میں نے رف بیڈا ہے سامنے رکھتے ہوئے ہو چھا۔"معیبت کی تفصل کیا ہے؟" ووا یک لیح کو گریزا کیا پھر جلدی ہے بولا۔" دراصل میں نہیں بلکہ میرا ایک محن معیبت

> ش گرفتار ہو گیا ہے۔ میں ای سلسلے میں حاضر ہوا تھا۔'' من ناک اور ''دھ ۔ ای سلما ہوا

میں نے کہا: "حضرت! آپ پہلے اپنے بارے میں اپنے مین کے بارے میں اور معیت کے بارے میں اور معیت کے بارے میں کی کیا کیا جا معیت کے بارے میں جھے پوری تفصیل ہے آگاہ کریں پھر میں بتا سکوں گا کہ آپ کیلئے کیا کیا جا سکتا ہے۔"

وہ جواب دینے کے بجائے چاروں جانب نگا دوڑاتے ہوئے میرے دفتر کا تنقیدی جائزہ کیے لگا۔ پی نے محسوس کیا یا تو وہ اس دقت تخت پریشان تھا یا پھر بحر پورا داکاری کا مظاہرہ کررہا تھا۔ اس کی حرکات وسکتات بیں اضطرار پایا جاتا تھا۔ پیس نے اس کی عمر کا اندازہ پینتالیس اور پچاس کے درمیان لگایا جوازاں بعد ہومی حد تک درست ثابت ہوا۔اس کی عمر چھیا لیس سال تھی۔ جب وہ دس چدرہ مرتبہ میرے دفتر ہیں موجود اشیاء کا جائزہ لے چکا تو ہیں نے کھنکار کر

اسانی جانب متوجه کرما چاہا۔ اس کوشش میں مجھے کامیا لی حاصل ہوئی۔ وہ میری طرف و کیھتے ہوئے

"میرانام اجمل شاہ ہے۔" ایک لمح کے تو تف سے وہ آ کے بڑھا۔" اور میرے محن کا

ا تنا كه كروه خاموش موكيا۔ ميں نے جلدي سے بوچھا: "اوروه مصيب كيا ب جوآ بكو

· میرے محن افخار کو بولیس نے گرفار کرلیا ہے۔'' اس نے بتایا۔

" میں سیدھا ہو کر بیٹھ کیا اور پو چھا: "آپ کے حن کو کب اور کس جرم میں گرفتار کیا گیا

نام افتار بـ....افتار قريتي-"

تھنج کرمیرے پاس لے آئی ہے؟'

"افتارماحب في كول جرم بين كيا" ووقطعيت سيولا-'' يوليس نے كوئى تو الزام عائد كيا ہوگا۔''

"افتارمياحب رفل كالزام ب-"

"ان کی ہوی شمسہ کول کافل یا اجمل شاہ نے جواب دیا۔

مِن تمام اہم نکات پیڈ پرنویٹ کرتا چلا جارہا تھا۔ میں نے پوچھا:''آپ کے محن افتار

قریش کی بیوی شمیه کنول کو کب اور کہاں قل کیا گیا ہے ؟ " اس نے بتایا: "وو روز پہلے ان کے بنگلے پر ..... یعنی پیس اور چیس تاریخ کی ورمیانی

"افخاركوكب كرفاركيا كيابي '' گزشته روزعلی الصباح!''

''لینی ستائیس جنوری کومنع۔''

"جي بان بالكل ستائيس جنوري كي منع ـ"

یں نے یو چھا: "اب تک پولیس نے کیا کارروائی کی ہے؟" " مع مع بوليس نے افخار صاحب كو عدالت من بيش كيا تھا۔" اجمل شاونے بتايا-

"انہوں نے سات یوم کاریمانڈ حاصل کرلیا ہے۔"

"اس کا مطلب ، طرم ریما تر پر پولیس کوری میں ہے۔" میں نے کچھ سوچے ہوئے کہا' پھر یو جھا:''آ پاب جھے کیا جاہتے ہیں؟''

ووحتى ليج من بولا: "سب سے پہلے تو من انتخار صاحب كى منانت جا ہتا ہول .....اور ضانت کے بعد باعزت رہائی۔"

میں نے کہا: 'قُل کے ملزم کی ضانت اتن آسانی سے نہیں ہوتی۔''

بولا۔ " میں نے سال آئے سے فِل آپ کے بارے میں اچھی خاصی معلومات حاصل کر لی میں۔" الى المح كورك كراس نے كہا: " بيك صاحب اليك كامياب وكيل اگرا بي ى كوشش كرے تو ضانت ہ سانی ہے نہ تکی مشکل ہے تکی مبرحال ہو جاتی ہے۔اخراجات دغیرہ کی آپ فکر نہ کریں۔آپ کی ۔

پوری فیس میں ابھی ایڈوائس دینے کو تیار ہول۔ دیگر عدالتی اخراجات بھی قدم قدم پر ادا کر دیئے بائیں گے۔ سانت کا بھی بندو بست ہوسکا ہے۔ شخصی بھی اور رقم کی صورت میں بھی۔ بس آپ کیس

لینے کی حای مجرلیں۔''

میں نے کہا:"ابھی تک آپ نے کیس کے بارے میں تو مچھ بتایا ہی نہیں۔"

" كيس بس اتا ہے كم افخار صاحب في اپنى يوى كوئل جيس كيا۔" و و دو لوك انداز ميں بولا۔"اس کے باو جود بھی پولیس نے انہیں این ہوی کے قل کے الزام میں تمانے میں بند کررکھا ہے۔ایک بے گنا و مخص کو بولیس کے چگل اور قمل کے الزام ہے آپ نے باعزت بری کروانا ہے۔"

وه سائس لینے کور کا اور پولا۔'' ہیں نے مختمرالغاظ ہیں آپ کو اپنا مدعا بتا ویا ہے۔ اب جو پچھ بھی کرتا ے دوآ ب بی کوکرنا ہے۔ دعا کریں یا دوا کریں محرجلدی کریں۔"

اس كيا عداز من ايك عجب ما جارحان بن يايا جانا تحا- اس كروي س جھي نا کواری محسوس مولی می تا ہم میں نے اپنے چہرے سے ولی جذبات کا اظہار میں مونے دیا اور حق الامکان خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔

"اجمل صاحب! آپ كائ يحن كانتار قريش كي تعلق م؟

"بہت گرانعلق ہے بیک صاحب!" وہمہم اعداز میں بولا۔ " هِمْ اَى مُهِراكَى كَي نوعيت جاننا جا بها بمول ـ"

وہ بولا ' انتخار قرایش میرے باس میں مگر میں نے ہمیشہ انہیں اپنے بوے بھائی کی طرح

تمجما ہے۔ وہ بھی مجھ سے چھوٹے بھائیوں جیسا شفقت ادر محبت کا سلوک کرتے ہیں۔'' و کیاانتارماحب کوئی برس وغیره کرتے ہیں؟ میں نے پوچھا ''انتخار مباحب صنعتکار ہیں۔''

''منعت کی نوعیت کیا ہے؟''

"ان کی بال پین تیار کرنے کی ایک فیکٹری ہے۔" اجمل شاہ نے بتایا۔ میں نے سوال کیا:'' فیکٹری کا نام کیا ہے؟''

"قريش الجينئرز!"

"اووا" میں نے ایک طویل سائس فارج کی۔"بیاتو فاصا جانا بچانا نام ہے۔" میں فركا الجيئر زاوران كے تيار كرده بال بين پروؤكش سے واقف تھا۔

وہ پولا" جی ہاں وکیل صاحب! ہاری فیکٹری کے تیار کردہ بال پین اعلیٰ معیار کے حال

" ديس يه جانا مول كدا ب ببت كامياب اور تجربه كار وكيل بين" وو فول لجع ش

ہوتے ہیں۔ ہم الیسپورٹ کوالی کا مال تیار کروا کر بیرون ملک سیعج میں اور آج کے کہیں سے کوئی

يس نے پوچھا" اجل صاحب! آپ" قريش انجيئرز" من کيا كرتے بين؟"

شکایت موصول نمیں ہوئی۔ ندائدرون ملک سے اور ندی بیرون ملک سے۔"

ن تو پولیس سے مجمی واسطہ پڑا ہے اور نہ بی عدالت وغیرہ سے رجوع کرنے کی ضرورت محسوں ہوئی ہے۔ بہر حال' آپ کی غلطی کی نشا عمری کررہے تھے۔''

مائے ورس کریں اور من اور من مورس میں اور من موقت بھی ہیں رہیں۔ نہ کورو نقل سے بھی جمعی کی میں کو بیسے نے میں خاصی مدول سکتی ہے اور اس سے پولیس کا موقف بھی گنام ہو جائے گا۔''

"شی آپ کی ہدایت پر عمل کروں گا بیک صاحب!" "ایک بات اور ....." میں نے پچھ سوچے ہوئے کہا۔ وہ خاموثی سے مکر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔

" میں نے کہا: "پولیس والوں سے چونکہ یہ آپ کا پہلا سابقہ ہے اس لئے یہ بات ذہن میں رکھے گا کہ ایف آئی آرکی نقل حاصل کرنے کیلئے آپ کوتھوڑی بہت رقم پولیس والوں کی "فدمت" کے ذیل میں فرچ کرنا پڑے گی۔ آپ کابند وقل کے الزام میں ربھاٹھ پر ہے اس لئے وہ آپ سے منہ بات نہیں کریں گے۔"

وه اثبات میں سر بلاتے ہوئے بولا۔ "آپ کی بات میری سجھ میں آگئ ہے بیک .!"

"اور سے بھی ممکن ہے۔" ہل نے اپنی بات کوآ کے بڑھاتے ہوئے کہا۔" پولیس والول نے خود بھی آپ کے باس سے کی گھڑی رقم کا مطالبہ کیا ہو۔ ریما ٹھ کی مدت کے دوران میں تعیش کے نام پر طرم کو تشد دکا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے۔ اس کارروائی کا مقصد جرم اگلوائے سے زیادہ طرم سے رقم بوتا ہے۔ نیلے عملے کے ذریعے طرم کے ذبمن میں یہ بات تعش کرا دی جاتی ہے کہ اگر "تحییش" سے بچائے تو ان کا مطالبہ پورا کرویا جائے۔"

وہ تنویشناک لیج میں بولا "مکیا قانون میں پولیس کے اس غیر انسانی رویے کے طلاف کوئی سرانہیں ہے؟"

کوئی سرانہیں ہے؟"

"قانون میں ہرچھوٹے بڑے جرم کیلے سزاموجود ہے۔" میں نے کہا۔" مگروہ جرم پہلے فانون میں ہرچھوٹے بڑے کہا کا کوئی جرم فانون کے سامے قابت کرنا گرا ہے اور پولیس والوں کا کوئی جرم ابت کرنا آسان ہیں ہوتا کیونکہ وہ لوگ آئی صفائی سے کام کرتے ہیں کہ اپنے کیے کا کوئی نشان یا سام جیس چھوڑتے۔"

''یر آو اند هر گری ہے بیک صاحب!'' ''بلاشبہ کی حد تک ہے۔'' میں نے دیا نتداری سے تائید کی۔ وہ کائی دیر تک اس موضوع پر سوالات کرتا رہا بھر آخر میں پوچھنے لگا۔''آپ نے ابھی ''جناب! ش اس قیکٹری کا جزل کیجر ہوں۔'' ''امچھاامچھا!'' میں نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ جذباتی کیجے میں بولا:'' بیک صاحب! کہنے کوتو میں قریثی انجینئر زکا ایک ملازم ہی ہوں گر انتخار صاحب نے بھی میرے ساتھ طازموں جیسا رویٹیش اپنایا بلکہ ہمیشہ جھے اپنے گمر کا ایک فرد اُپنا مچھوٹا بھائی ہی سمجھا ہے اور اب .....ان پروقت آن پڑا ہے تو میرا بیڈرض بنآ ہے کہ ان کی

ہامزت بریت کیلئے اپنی جان کی ہازی لگا دول۔'' میں اس کے جذبہ ایٹ اور فرض شامی سے خاصا متاثر ہوا۔ میں نے کہا:''اجمل صاحب! میں آپ کے باس یعنی آپ کے محن افتار کا کیس لینے کو تیار ہوں لہذا اس سلسلے میں آپ کو جو پچر بھی معلوم ہے' اس سے بالشعیل جھے آ مگاہ کریں۔ کوئی چھوٹی سے چھوٹی اور معمولی سے معمولی غیرا ہم بات کونظر اعداز کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بعض اوقات 'بہ ظاہر بے وقعت نظر آ نے والی کوئی چیز از ال بعد بہت اہم اور مغید ثابت ہوتی ہے۔'' آئندہ آ و سیند تا ہت ہوتی ہے۔''

بیان حتم ہوا تو ہیں نے کہا۔

' ' شاہ صاحب! پائے بہاں سے رخصت ہوئے کے بعد پہلا کام آپ کیا کریں گے؟ ''

وہ سوالیہ نظر سے جمعے دیکھتے ہوئے بولا۔ '' جمعے نہیں معلوم بیک صاحب! ''
ہیں نے اس سے اس تھانے کا نام پوچھا جس کی حوالات میں افخار قریشی بند تھا پھر کہا۔

'' آپ سب سے پہلے متعلقہ تھائے جا کیں گے اور وہاں سے '' ایف آئی آر'' کی ایک نقل حاصل کر

کے جمھے تک پنچا کیں گے۔ ''

در کیا ابھی اور ای وقت؟'' وہ الجمعے ہوئے لیج میں بولا۔

میں نے کہا: "انجی واپس میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کل کی وقت میرے دفتر آکرو فقل جھے یا میرے دفتر کے کئی آ دمی کودے کتے ہیں۔" "ہاں بیٹھک ہے۔" وہ مطمئن اعداز میں بولا۔" پھر تو میں تھانے بھی کل میں ہی جاؤں میں "

"به آپ خلطی کریں گے۔" میں نے سرزنش والے انداز میں کہا۔
"بیک صاحب!اس میں خلطی والی کون ی بات ہے؟"
"لگا ہے آپ کا پہلے بھی پولیس سے واسط تیس پڑا!"
"لیا ہے آپ بالکل ٹھیک کمہ رہے ہیں۔" وہ تا تدی لہج میں بولا۔" واقع "آج سے پہلے

تک اپنی فیس کے بارے میں نہیں بتایا بیک صاحب؟'' میں نے اسے اپنی فیس کی رقم بتائی اور دو ٹوک الفاظ میں کہا:''میں فیس ایڈوانس لا موں۔ بیمیرااٹل اصول ہے۔''

ار میں آپ کے اصول کی بابندی کروں گا۔ 'و و فر مانبرواری سے بولا۔

" کیراس نے فوراً آئی جیب ہے میری مطلوبہ فیس کی رقم نکال کرمیری جانب پڑھا دی میں نے فیس کی وصولی کی رسید لکھ کراہے تھا دی۔

وہ ' خدا ما فظ' کہتے ہوئے الکے روز دوبارہ آنے کا دعدہ کر کے میرے دفتر سے رخصر

ہوگیا۔ اجمل شاہ نے مجھے جومعلوبات فراہم کی تھیں ان میں سے غیر ضروری باتوں کو حذذ کر کے میں مختصراً آپ کی خدمت میں چیش کرتا ہوں تا کہ آ مے بوھنے سے پہلے آپ اس کیس کہ پس منظر سے واقف ہو جائیں اور عدالتی کارروائی کے دوران میں آپ کا ذہن کی انجھن کا شکار

**ታ----**ታ

ووقریشی انجیئر'' نامی فیکٹری افتخار قریشی کے والدفضل قریشی نے قائم کی تھی۔افتخار کو پہ جمایا کاروبار ورثے میں یا یوں کہ لیس ترکے میں ملا تھا۔افتخارا پنے والدین کی اکلوتی اولا دکھا باللہ ای طرح جس طرح تو سیف افتخار کی واحد اولا وتھا۔

تو صیف انتخار قریشی کی دوسری ہوی شمسہ کول کے بطن ہے پیدا ہوا تھا اوراس وقت کی عمر لگ بمگ بیس سال تھی۔ انتخار نے پہلی ہوی ناہید کے ساتھ پانچ سالداز دواتی زعری گ<sup>ال</sup> تھی جو تکخیوں اور ترشیوں کا مرتبع تھی۔ صبح شام کے جھڑوں سے تک آ کر بلاآخر انتخار نے <sup>ناہ</sup> طلاق دے دی تھی۔ اس طلاق کی ویگر دجو ہات کے ساتھ سب سے اہم سیب ناہید کا برز بان اور ا

بونا تھا۔ افخار قریش کو اپنی سل چلانے کیلئے اولاد کی ضرورت تھی اور ناہید کوشہر کے تمام تجربہ کار اکٹروں نے با جھ قرار وے دیا تھا۔ ممکن تھا' وہ ناہید کی موجودگی ہیں ہی دوسری شادی کر لیتا مگر ایک زیاہید نے تختی ہاں کی مخالفت کی تھی' ووسرے افخار ناہید جیسی تک مزاج' جھڑ الواور بدکلام عورت کے ساتھ مزید زعدگی بسر کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ناہید اس کے اپنے خاندان سے تھی اور وسری شادی کے قرکر پر اس نے نہ صرف شدید ہنگامہ کیا تھا بلکہ افخار کو دھمکی بھی دی تھی کہ اگر وہ اس موتن لایا تو وہ اپنے بھائیوں کے قریعے اسے یادگار مزہ چکھائے گی۔ ناہید کا ایک بھائی پولیس میں

افخار قریشی روز روزکی وان کل کل سے چھٹکارا چاہتا تھا لہذا اس نے ہمت سے کام لیا اور لی قریشی روز روزکی وان کل کل سے چھٹکارا چاہتا تھا لہذا اس نے جرائت مندی کا مظاہرہ کردیا تھا گر ذبین کے ایک گوشے میں اس بات کے امکانات موجود تھے کہنا ہیدکوئی شوک نما کھڑا کردیا تھا گر فرفنا کر وصلی کی کوشش کرے گی لیکن سب خیر بھ گزری۔ ناہیدکی خوفناک وصلی کسی گیر زمجیکی سے زیادہ ہم ٹاب بین ہوئی تھی۔

ایک سال کے اعربی افٹارقریش نے دوسری شادی کر لی۔

اس کی دوسری بیوی اس کی منکوحہ بننے سے پہلے اس کے دفتر میں ملازم تھی۔شمسہ کا تعلق السان کریب خاندان سے تھا۔ اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور والدہ محنت مزودری وغیرہ سے مرجلا رہی تھیں۔ انٹرنس پاس کرنے کے بعدشمسہ عملی میدان میں اتر آئی۔ ٹائپنگ وغیرہ اس نے گرک کے بعد ہی سکھی کی تھی۔ جب اس گرک کے بعد ہی سکھی کی تھی۔ جب اس کے نواز میں کی تھی۔ جب اس کے نواز کی تو اس کی عمر انہیں سال سے زیادہ نہیں تھی پھر ایک سال کے اعربی ان کی شادی کا فرکری جوائن کی اس وقت افتخار نا ہید کو طلاق وے تا

افخار نے شمسہ سے شادی کر کے ایک نیا تجربہ کیا تھا جو صد فیصد کامیاب رہا تھا۔ وہ اپنے اکٹیل کم معاثی حیثیت کی لڑکی سے شادی کر کے بیٹا بت کرنا چاہتا تھا کہ خاندان چھوٹا ہو یا بوا' اورائ' کم مر'ا چھاانسان ہمیشہ اچھا ہی رہتا ہے اور اگر دو افراد کے درمیان محبت کا رشتہ استوار باسک تو پھر تمام او کچی بی ختم ہو جاتی ہے۔

اور پہ حقیقت تھی کہ افخار کو شمسہ سے مجبت ہوگئ تھی۔

چند دنوں ہی ہیں شمسہ نے اس کے دل ہیں کمر کر آیا تھا۔ شمسہ کے پاس اس کی سب سے مادر نمایاں خوبی اس کا حسن تھا۔ وہ دکش خال و خط کی ما لک ایک حسین وجیل او کی آس پر طرز ہ مال کی عادات کرکات وسکتات اور رویے میں ایک توازن اور تہذیب پائی جاتی تھی۔ آن وے مال کی عادات کو اس کے اعمر اختیار نے حتی فیصلہ کر لیا کہ وہ شمسہ سے شادی کر کے رہے گا۔ شمسہ اے اپنے کا کی تعمید کے بارے میں کا تعمید کے بارے میں کی تعمید کے بارے میں کی تعمید کے بارے میں کا تعمید کے بارے میں کی تعمید کے بارے میں کی تعمید کے بارے میں کا تعمید کے بارے میں کی تعمید کے بارے میں کی تعمید کے بارے میں کی تعمید کے بارے میں کا تعمید کے بارے میں کی تعمید کی تعمید کے بارے میں کی تعمید کی تعمید کے بارے میں کی تعمید کی تعمید کی تعمید کے بارے میں کی تعمید کی تعمید کے تعمید کی تعمید کے بارے میں کی تعمید کے تعمید کی تعمید کی تعمید کی تعمید کی تعمید کی تعمید کے تعمید کی تعمید کے تعمید کی تعمید ک

· • تعلیم میں کیا رکھا ہے ڈیڈی ! بڑی بڑی ڈگر پوں والوں کو میں نے معمولی تو کر یوں کی . اش میں جوتے چٹاتے ویکھاہے۔"

افتار قریش اے مجما تا "انسان صرف نوکری حاصل کرنے کیلئے تو تعلیم حاصل نہیں کرتا۔ ية انسان كازيور إ- ايك إيساس مايه بحس كى كوئى چورى نبيس كرسكا\_"

"الياسر مايياً ج كل ب منى موكرره كيا ب ذيلري!" وه فلسفيانه انداز مين كبتا\_"موجود ه دور میں جس سروائے کی ویلیو ہے وہ آپ کے پاس بے اندازہ موجود ہے۔ میں نے تو یکی ویکھا ہے جس کے پاس جنی زیادہ دولت ہوتی ہے معاشرے میں اس کی اتن بی زیادہ عزت ہوتی ہے تعلیم وغیرہ کوکو کی نہیں پوچستا کسی بھی وی آئی ٹی کلب یا جیم خانہ یا ایسے ہی کسی تغریجی اور تقریبی مقام پر سوت بوث سے عاری افراد کا وا ظلم منوع موتا ہے جا ہان "الا ود" افراد یس کوئی کتا ہی زیادہ تعلیم یا فتہ کیوں نہ ہو۔ موسائل می صرف صاحب روت لوگوں کوعزت وی جاتی ہے اور شکر ہے كرآب كى دولت نے مجھے بانتا عرت دے ركمي ہے۔"

بينے كى عجيب وغريب سوچ پر افخار قريش سوائے افسوس كرنے كاور كونيس كرسكا تا تاہم اس کو ہرحال میں سمجمانا بھی ضروری تھااس لئے وہ اپنی کوشش جاری رکھتا۔

" ويكمو بين إي حقيقت بكرآج جو كهم مرس باس بوه تمهارا اور تمهارى والده كانى ب مرتمهين الداده مين كه من في اس مقام تك ويني كيك كسك كم من الدر محنت كى ب- يس جابتا مون وه منت تم بھی کرد۔ منت کے بغیر پچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اکنا کمسِ کا ایک اصول ہے کہ دولت کو منت کے ساتھ حرکت میں رکھا جائے تو وہ پوحتی رہتی ہے۔ایک جگدر کمی ہوئی دولت جاہے قارون کا خزانہ ہی كول شهو وه ايك ون ختم موجاتي ہے۔"

توصيف نے ان نامحانہ باتوں ہے اکا کر کہا ''ؤیڈی! آخرآ پ کہنا کیا جاہتے ہیں؟'' " میں یہ کہنا جاہتا ہوں بیٹا کہ جہیں میری کمائی ہوئی دولت پر تکیہ کرنے کے بجائے دولت كمان كا منرسكمنا عاج -"افخار قرائى في تاكدى ليج من كها-

وه خوش مو كر بولا \_ " من بحى تو يى جابها مول ڈیڈی!" " مر مل کر میں ہے؟" افتار نے شکاتی اعداز میں کہا۔ "مِن عمل تواي وقت كرون جب آپ كوئى كريما يمين"

"كرهل في حميس بتاويا ب-"افتار في كها-"اتعليم حاصل كرو- ببت زياد وتعليم-" ''اگر دولت کمانے کا بھی گر ہے ڈیڈی تو میں اس کوشش سے باز آیا۔'' و واقع میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ "میرے مثابہ سے نے جو کھے جھے سکھایا ہے وہ میرے لئے زیادہ اہم ہے۔ "میرا پنته خیال بیب کرتن کرنے کیلئے اعلی تعلیم کی قطعاً ضرورت نہیں۔"

افتار قريش نے جروح ليج من استفسار كيا\_" مجرم كياكما جات ہو؟" "كُونَى يِرْسُ وغِيره" وميف نے بي يروائى سے كما۔

تحتیق کر کے اتی تمل کر لی تو اس کی جانب قدم اٹھایا۔ ابتدائی چند کوششوں ہی میں اسے انداز ہوا کہ دونوں جانب آگ ہے برابر تھی ہوئی۔

الغرض افخار نے شمیہ کی والدہ سے الاقات کی۔ والدہ نے شمیہ سے اس کی مرم وریافت کی اور ابتدائی مراحل طے کرنے کے بعد ان کی شادی ہوگئے۔افتارے شادی کے بعد شمر دنیا بی بدل می تمی و ، کویاز من سے آسان پرآ گئی می افتار کو بھی زندگی میں پہلی مرتبہ محسوس موا کہ حورت خصوصاً بیوی کی خالعن بے غرض اور مچی مجت کیا ہوتی ہے۔افتار نے دیگر امور کے سات شمسہ کی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔شمسہ نے پہلے کر بجویش کیا ، پھر ماسرز بھی کرلیا۔ ازیں علا افخارنے اے اپنے ساتھ ہی فیکٹری کے معاملات میں بھی شامل کرلیا تھا۔وہ اپنے کاروبار کی او چ اور دیگرامور بر محفول لیجر دیتا۔ شمسہ محمح معنول میں اس کی نصف بہتر تابت ہورہی تھی۔ شادی۔ ایک سال بعدی ان کے یہاں تو صیف نے جنم لیا تھا۔افٹار کی خواہش تھی کراس کا بیٹا' اس کا جانفین ثابت ہومگر ....اے با آرزو کہ خاک شدہ!

جیے جیے شمہ فیکٹری کے معاملات کو مجمدری تھی ویے دیے افتار قریش فیکٹری میں عمل وظل كم كرر ما تما- ائى تمام تركوششول كے باوجود بھى جب توصيف في كى كاركروگى فا نہ کی تو افخار اس کی طرف سے مایوس ہو گیا اور وہ زیادہ سے زیادہ شسہ پر انحصار کرنے لگا۔ شم با قاعدگی سے فیکٹری جاتی 'پورا دن وفتر میں گزارتی 'اپٹے شوہر کا ہاتھ بٹاتی اورا پی محرانی میں فیکٹر ك معاملات كوچلاتى شمسه ف اتنى ذے دارى سے تمام كام سمجما كسيما اورسنجالا تما كما فكار جرت ہوتی تھی محرایک ایاونت بھی آیا کہوواٹری پینڈنٹ فیکٹری چلانے آلی۔افخاراس کے سا فیکٹری جاتا ضرور تھا مرحملی طور پراس نے فیکٹری کے معاملات میں دلچیں لیناختم کروی تی -اس كي ايك بدى وجداس كى فطرى تن آسانى بحى تمي يا يول كه وي كمشمسه في

مستعدى اور كاركردگى سے اسے تن آسان بنا ديا تھا۔ وہ تقیقی معنوں میں افتار كا دايا ي بازو تا بت ربی تھی۔اس نے بیٹے سے جوامیدیں باندھ رکھی تھیں وہ بیٹے کی ماں پوری کر ربی تھی۔ ہر گزر ون كرساتهان كردميان محبت كي قوت على بناه اضافه مور باتحا وه دونول ايك دوسرك جتنا قريب آرے سے تو توصيف ان دونوں سے اتنا بى دور موتا چلا جارہا تما۔ يرى محبت نے ا آ واره اورآ وارگ نے ناکاره بنا دیا تھا۔وه اپنی مال اور باپ سے مرف ایک مقصد کی خاطر ملا تھا۔ جب مجى ان كريب آنا مرف ايك بى مطالبه كرنا ..... اكى ندكى ديس رقم كى ضرورت؛ تحی اور بدونوں نہ جاتے ہوئے بھی اے رقم مہا کردیتے تھے۔

توصیف این دالدین کی کروری سے فاکدہ اٹھارہا تھا۔ وہ جانیا تھا کہاس کی ال باب اے بے بناہ جاہے ہیں کویا دوسر لفظول میں وہ انہیں بلیک میل کرنا تھا۔ ایموشل أ ملیک صرف وہی لوگ مجھ سکتے ہیں جواس نازک تجربے سے ملی طور برگز رے بول-انتار نے جب بھی اے تعلیم عمل کرنے کیلئے کہا تو اس کا ایک بی رٹا رٹایا جواب ہونا أ

· مِن تمهاري بات مجھ ميں سكا۔'' افخار واقعی الجھ كيا تھا۔

توصيف نے كها" سيدى ى بات بى آ پ كاوه دوست بى بى يېسى كوكا كى شى كام کے چکا ہوں یا یہ کدید کام میرے لیے موزوں ہے۔اس طرح ایڈورٹائز نگ ایجنس کا معاملہ کھٹائی

مرمیراوه دوست الیا کیول کرے گا؟"

''آپ کی ہدایت جوہوگی۔''

"میری مدایت؟"

جي ا*ل-*``

"يتم كيا كمدرب موتوصيف "افتاركواب بي كى بات بريقين مين آرا تعا- "من ا بيخ دوست كو بعلا اليي مدايت كيول دول كا؟ ي

"اس لیے کہ آپ میں جاہے 'میں ایدورٹائزنگ ایجنسی کھولوں۔' توصیف نے ایک ایک افظ پر زورویتے ہوئے کہا۔" آپ کو سے کام پندئیں ہے اور جو کام آپ کو پند ہے ، وہ میں کرنا

کویاتم مری نیت پر شک کردہے ہو؟''

انتخار قرائی کو یو محسوس بوا جیسے کوئی چیز اس کے اندر اوٹ مئی بو ۔ تو صیف آوارہ بونے ك ساتھ كتاخ بھى بوتا جار ما تھا۔ آج اس نے افتار كوبہت برا صدمہ ديا تھا۔اصولى طور ير بونا تو يہ چاہے تھا كدو واپ بيٹے كے ساتھ كئى سے بيش آتا اس كے ذائن اور سوج برسزاك كوڑے برساتا تمروه ابيانبيس كرسكنا تغابه ايك تؤوه فطري طور يرمعا لمدفهم اورزم خوتها كميراولا داوروه بعي اكلوتي اولاو کے حوالے ہے وہ بہت حساس اور جذباتی تھا۔وہ اس کے ساتھ سمی قسم کی مختی روانہیں رکھ سکتا تھا۔ ال نے اسسلیلے میں شمسہ سے مشورہ کیا ۔ وہ مال می اب سے بھی زیادہ جذباتی اور مرور ول -

توصیف آگر باپ کی آ کھے کا تارا تھا تو مال کے ول کا سہارا تھا۔وہ افتار کی روح کا چین تھا تو شمسہ کیلے نورالعین تماچنا نچرانہوں نے کوئی سخت اقدام کرنے کے بجائے بیٹے کے فق میں اس کی خواہش کے مطابق فیصلہ دے دیا۔

"م يرمت مجمنا كه من الن يعي بجان كيل ياكس اوروجه س تمهارى فالفت كررا تا۔' انتار نے توصیف سے کہا۔''بہرعال .....تم ایک تجربہ کرنا جاہتے ہو کر کے دکھ لو گر خدارا' الاری نیتوں پر شک نه کرد۔"

توصیف نے بات بنے ویکھی تو فورا پڑی پر آسمیا۔"آئی ایم ریکل سوری ڈیڈی! اگر آب کومیری بات سے دکھ پہنچا ہوتو میں ایک مرتبہ پھر سوری کہتا ہوں۔"

توصیف کی یہ بمیشہ سے عادت بھی کہ اپنی بات منوائے سے پہلے وہ اکر فول و کھا تا تھا اور جب اس كا كام نكل جانا تها تو نوراً خوش مزاج بن جانا تها اور مكنه حد تك معانى تلانى بهى كرنا تها- "" پ جھے ایدورٹائزنگ انجنسی تھلوا دیں۔" توصیف نے کہا۔" سائے اس کام میں بڑا

ا نتار ملے کی ترجیات کو بہ خوبی مجھ رہا تھا۔ وہ آج کل آوارہ دوستوں کے ساتھ ل کر جس طرح لڑ کیوں کے چکر میں بڑا ہوا تھا اس کی من کمن افتخار اورشمسہ کو بھی تھی۔ وہ اس تبیم مسئلے پر رات دن موچے رہتے تھے اور بالاخرا ایک ہی تتیجے پر پہنچے تھے کہ تو صیف کی شادی کر دی جائے تا ہم

اس فصلے کو ملی جامہ پہنانے میں بھی بہت ک وشواریاں حائل تھیں۔اب تو صیف نے جوایڈورٹا تزیک ا بجنسی والی بات کی تھی تو اس کے پس پروہ بھی اڑکیاں ہی تھیں۔شو برنس میں حسین سے حسین تر بلکہ حسین ترین لؤ کوں کی ریل پیل رہتی ہے۔ توصیف اگر اس لائن میں جانا جاہتا تھا تو اس کی وجہ کی چکا چونداور رنتین می -

افخار نے سمجانے والے انداز میں کہا "ممکن ہے المدور ٹائزنگ کے کام میں پیا ہولیکن سى بمي طور يريد مناسب نبيس كداينا چلى مواكاروبار چور كرسى ايسكام من باتحد والا جائے بہلے جس كا تجربه ند ہو۔" ايك ليح كو قف سے اس نے كها: "ميرا خيال ب مارى فيكٹرى ون دونى رات چوگن رق کرر ہی ہے۔ اگرتم فیکٹری کے معاملات میں ویجیبی لوتو تمہارے لئے بہتر ہے۔

و پیے بھی میرے بعد مہیں ہی یہ کاروبار سنجالنا ہوگا۔'' ''هِس آپ کے خیال ہے <del>س</del>فق نہیں ہوں ڈیڈی۔''

توصيف نے كہا: " كہلى بات تويد كه جھے آپ كے كاروبار من دراى بھى ولچيى نہيں ہے دومرے جہاں تک تجربے کی بات ہے تو جب تک انسان کوئی کام کرے گانبیل اے تجربہ کیے عاصل ہوگا۔ میں بھی ایڈورٹا کڑ تگ ایجنسی کھول کر تجربہ حاصل کرلوں گا۔'

انتخار كيليئ بيني كوسمجان كامر صله بميشه بى دقت طلب بوتاتها تاجم پرجمى وواپنا فرض كى نكى طرح بوراكرتابى ربتاتها-اس في وصيف يكبا-

" چلوٹھی ہے میں تمہیں ایرورٹائز بگ ایجنسی تھلوا دوں گا مگراس کیلئے میری بھی ایک

و وكيا ويرى ان توصيف في سوالي نظرون سے افتار قريش كود يكھا۔

" بہلے تم مچھ مرصے کیلئے کسی ایڈورٹائزنگ ایجنسی پرکام کرو گے۔" افغار قریش نے کہا " جب مهيس اس كام كاتجربه بوجائے كاتو چر من مهيس تمهاري ذاتي الجنبي بھي تعلوا دوں كا \_ كهوتو ملر ا بنا ایک دوست سے بات کروں۔ وہ ایک کامیاب ایڈ ورٹائز نگ کا ادارہ چلار ہا ہے۔

"سيدهي طرح كون بين كتح كه آپ ميري خوابش پوري نبين كرنا چاج-" توصيف

نے بچے ہوئے لیج میں کہا:"بیتو صاف انکار ہوانا!"

.0.

افخار کو خاموش دیکھ کراس نے کہا۔

"آپنے مجھے معاف کردیا ہے ناڈیڈی!"

" من تم سے ناراض نبیں ہوں۔ " افتار قریش بس اتابی کہ سکا۔

" كرآب جھے الم در ٹائز گ ايجنبي تعلوا كروے رہے ہيں تا؟"

" ظاہر ہے بیکام تو کرنا ہی پڑے گا بھی!"

"آپ کننے اچھے ہیں ڈیڈی!"

''بس اب زیادہ مسکانیں لگاؤاپ ڈیڈی کو''شمہ نے مصوی ناراضگی ہے کہا۔'' جج امید ہے تو میف'تم ایجنی کو کامیاب کر کے دکھا دو گے۔''

ہے تو صیف م ا ، می اپنی پوری کوشش کروں گامی!" وہ بولا" میں اپنی پوری کوشش کروں گامی!"

"شاباش میرے بیٹے!" وہ خوشی سے نہال ہوگئ۔

چندروز بعد افتخار نے پدرانہ مبت سے مجبور ہوکر ایک بھاری رقم لگا کر بیٹے کو شان وا ایڈورٹا کزنگ ایجنسی کھلوا وی۔افتخار کی خواہش پر ایجنسی کا نام' قریشی ایڈورٹا کزنگ'رکھا گیا تھا۔ تھی کا سے میکنسی خوالد کی سے میکنسی خواہش کی میں میں سے میں کا میں میں ایک سے میں کا میں میں میں کا میں میں م

ووقین ماہ تک اجسی پرخوب روئق رہی کھرا جا تک پتا چاا سب کھے ڈوب گیا۔ کچوعرہ سے بعد نہ صرف ایجنی کا فرنیچر بھی بچنا پڑا بلکہ بحل اور ٹیلی فون کے بلوں کی مدیس افتخار قریش کو ایک موڈ رقم بھی ادا کرنا پڑی۔

چندروز تک تو صیف شندا شار بینا رما پھر دوبارہ اے کاروبار کی سوچمی۔اس مرتبہ اس نے اینے ڈیڈی سے فرمائش کی کہوہ اے ٹرپول ایجنسی محلوا دے۔

" تا كهتم ال كالمجى وبى حشر كرو جواليدور ٹائزنگ المجنى كا موا؟" افتحار قريش نے طنزيہ

کیج میں کہا۔ توصیف نے اپنی نا کامیابی کی عجیب توجید پیش کی۔''ڈیڈی! ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے

توصیف نے آپی تا کامیا کی تجیب توجیہ چیں گی۔'' ڈیڈی! ایڈورٹا کرنگ ایسی کے فلاپ ہونے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔اس کی کوئی اور ہی وجہ تھی۔'' ''اور و اوجہ کیا تھی؟''

"دراصل نام كم بهي بهت اثرات موت بين "توصيف في مهم لهج من كهار

افتار نے پوچھا''تم بھے کیا بادر کرانا جاہتے ہوتو صیف؟'' توصیف نے کہا'' آپ نے ایجنس کا نام خاصا دقیانوی رکھ دیا تھا۔ شویزنس کے کاروبار

کیے کوئی پھڑ کما ہوا نام ہونا جائے تھا۔" کیلے کوئی پھڑ کما ہوا نام ہونا جائے تھا۔"

''شایدتم بیہ بات بھول رہے ہو کہ اس نام سے میں ایک کامیاب فیکٹری چلا رہا ہوں۔'' افتخار نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔

توصیف بولا: '' برنام برایک کوراس نبیس آتا ڈیڈی!'' افخار نے بیٹے سے زیادہ بحث کرنا مناسب نہ سمجھا مگر توصیف نے مبح شام اپنی ضد جارگا

ر کھی۔ وہ اپنی ممی کو بھی اپنے حق میں ہم دار کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ نیتجناً ممی ڈیڈی نے اس کی ضد کے سامنے ہتھیار پھینک دیئے۔

توصیف نے ''اسکائی ہڑ'' کے نام سے ٹریول ایجنبی کھول کر کام کا آغاز کر ویا مگر

بنیادی طور پر چونکه وه خود ناتجربه کار اور غیر سنجیده تھا اس لیے بیدا بجنس بھی چلا کرنہیں دی۔ ایک تیسری کوشش کے طور پر اس نے ''ڈریم لینڈ۔'' کے نام سے اسٹیٹ ایجنسی کھول لی۔

اید یری و سے در اور است در اور است و رہا ہد است است است کا بیٹا عملی میدان میں پھر کر دکھائے گر انتخار نے اسے ہر ممکن تعاون سے نوازا۔ وہ جاہتا تھا کہ اس کا بیٹا عملی میدان میں پھر کر دکھائے گر شاید بیٹے کی کامیانی و کیفنا اس کے نعیب میں تھا۔ ڈریم لینڈ اسٹیٹ ایجنسی بھی چند ماہ کے بعد قریش ایڈورٹا کڑنگ اور اسکائی ہرڈ ٹریول ایجنس کے مائند 'میٹھ۔'' گئی۔ توصیف نے اپنی کاروباری ملاحتوں کومزید آ زمانے کی کوشش نہیں کی۔ ایک سال کی اس تگ و دو کے بعد وہ اپنی پرانی روش پر لوٹ آیا۔ نہ پڑھائی لکھائی اور نہ کام کاج بس اپنے ڈیڈی کی دولت اور اس کی تفریحات۔

افخار قریش ان حالات میں کڑھنے کے سوآ پھونیس کرسکتا تھا 'سودہ کبی کرتا رہا۔اس کی برق براس کی علیہ کا میاب برنس مین بے لیکن اس کی بیر خواہش تو صیف کے مل سے مشروط تھی اور تو صیف اس مطروط تی اور تو صیف اس مطالح میں قابل بھروسہ ثابت نہیں ہوا تھا۔

یدسب تو چل رہا تھا کہ ایک افسوسناک واقعہ ظہور پذیر ہوا۔ دوسال قبل افتخار قریشی کو دل کامعمولی ساافیک ہوا۔ حملہ اچا تک اور کچلی سطح کا تھا اس لیے دہ جلد ہی سنجل گیا۔ گریہ ابتداء تھی ا ایک وارنگ تھی۔ اب اسے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت تھی۔

ائی دنوں افتار نے مستقبل کے حوالے سے ایک اہم فیصلہ کیا۔ یہ بات تو ظاہر تھی کہ افتار کے بعد اس کا سب کچھ شمسہ اور تو صیف کا ہی تھا لیکن کسی مکنہ بگاڑ سے بچاؤ کی خاطر اس نے اپنی دولت و جائداد کی تقسیم کو ضروری سمجھا۔ وہ تو صیف کے کچھنوں سے بہ خوبی آگاہ تھا اس لیے چاہتا تھا کہ ماں بیٹے کے درمیان کوئی بدر انہ ہو۔

کافی سوج بچار اور حماب کتاب کے بعد اس نے '' قریش انجینئر ز'' کے علاوہ اپنا شان وار ہائی بھلا اپنی چین بیوی شسہ کے نام کردیا۔ ندکورہ بھلا کی ای سائی سوسائی کے سب سے پوش ہلاک میں واقع تھا۔ شسہ کے استعمال میں رہنے والی''سی'' کاڑی پہلے بی اس کے نام تھی۔ شسہ کا

ایک ذاتی بیک اکاؤنٹ بھی تھا جس میں ہروتت ایک معقول رقم موجود رہتی تھی۔

طارق روڈ اور کلفٹن کے علاقے میں انتخار قریش کے دوگر وری قلیٹ بھی تھے جو کرائے پر
اٹھے ہوئے تھے۔ اس نے وہ دونوں قلیٹ تو صیف کے نام کر ویے۔ ازیں علاوہ اس کے نام سے
ایک بھاری رقم بیک میں فکس کروا دی جس کو استعال میں لانے کیلئے شمسہ کی تانوئی اجازت ضروری

مجمل - ایک شرڈ گاڑی تو صیف کے تعرف میں تھی البتہ اس کا بینک اکاؤنٹ عموماً خالی ہی رہتا تھا۔
انتخار نے اس تقیم میں یہ خیال خاص طور پر رکھا تھا کہ شمسہ کا پلڑا بھاری رہے کیونکہ اسے یقین تھا کہ شمسہ دولت کی قدر کرنا جانتی تھی۔ دوسری جانب وہ تو صیف کو چاہے کتنا بھی نواز دینا اس نے سب

کچه برابر کر دینا تھا پھر یہ بھی تھا کہ شمسہ کی پوزیشن اگر مضبوط اور مشحکم رہتی تو وہ توصیف کو ہر مشکل

میں سنجالا دے عتی تھی۔ شمسہ سے افتار کی عبت مسلم تھی۔ اس نے ہمیشد شمسہ کا خیال رکھا تھا۔ جوابا شمسہ نے بھی

ا ہے بھی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔اس از دوا تی زندگی کی کامیا بی میں دونوں کا برابر کا حصہ تھا۔وہ ا یک دوسرے سے برخلوص تھے اور بےلوث محبت کرتے تھے۔ان کی زندگی میں کوئی محرومی نہیں تھی۔ خدانے انہیں عزت وولت شہرت اور اولا والی تغینوں سے سرفراز کر رکھا تھا۔ اگر چہ دہ تو صیف کی

جانب سے ہمیشہ تشویش میں مبتلا رہتے تھے تا ہم وہ اس کے ساتھ زیادہ محق ہے بھی چیش نہیں آ سکتے تھے۔اولاد جب جوان ہوجائے تو پر حق کام تبیل آئی۔انبیل کی حکمت ملی سے قابو کرنا پڑتا ہے درنہ وہ بغادت ادر سرلتی پر اتر آتے ہیں۔

رومر کی پر ایر است بات توصیف پر اگر کسی مخص کی بات کا تحور ا بهت اثر ہوتا تھا تو وہ مخص'' قریش انجینیئر ز'' کا جزل فيجراجل شاه تعاق وسيف اجمل شاه كوانكل كبتا تعااوراس كى بات كوتوجه سے سننے كى كوشش كرتا

یہ تھے وہ حالات جن میں افتخار قریش اپنی ہوی اور بیٹے کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا کہ اچا کے اے شمید کے آل کے الزام میں گرفار کرلیا تھا۔اب وہ تھانے کی حوالات کی آئی سلاخوں کے پیچے بیٹا دونقت بڑی ظالم چز ہے۔شاید یہ جلہ ایسے جی مواقع کیلئے وجود مایا ہے۔

اس کے علاوہ بھی اجمل شاہ کی زبانی جھے چند باتوں کاعلم ہوا گرسر دست ان کا تذکرہ میں ضروری جیس سجھتا۔عدالتی کا رروائی کے دوران میں مناسب موقع پر میں وہ نکات آپ کے سامنے

> ر مانڈ کی مدت بوری ہونے کے بعد بولیس نے عالان پیش کرویا۔ میلی پیشی پرنج نے فرد جرم پڑھ کرسائی۔ مزم نے صحت جرم سے انکار کرویا۔

میں اینے وکالت نامہ مع درخواست ضانت عدالت میں دائر کر چکا تھا۔اس موقع پر میں نے اپنے موکل کی صانت کے حق میں دلائل دیئے مگر مجھاس مقصد میں کامیا فی نیس ہوسکی۔ بیر طلاف تو تع نہیں تھا قبل کے ملزم کی ضانت تقریباً ناممکن ہی ہوتی ہے پھر پولیس نے جو چالان عدالت میں بيش كيا تمااس كى ردتن مين توبياور بهى وشواركام تما چنا نچه طزم افتار قريش كوجود يشل ريما تدريجيل

ہم عدالت سے باہر آئے تو اجمل شاہ خاصا اداس تھا۔ میں نے اس کی ادای کا سب جانا جاہا تو وہ کمزوری آ واز میں بولا۔'' بیک صاحب! ہمیں تو پہلے بی مرسطے پریا کامیا بی کا منہ ویکھنا

میں نے کہا''آپ قطعا غلط سوچ رہے ہیں۔''

''نو جو کھی بھی ہوا'احیمائی ہوا؟''اس نے سوال کیا۔ میں نے تقہرے ہوئے لیج میں کہا "میں بیتو تہیں کہوں گا کہ بیا جھا ہوا اگر میرے موکل

ی ضانت نہیں ہوسکی مگر میں اس کی توقع کررہا تھا اور شاید میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مل ع مازم کی صانت بردی مشکل سے ہوتی ہے۔"

" إن آب نے بتایا تو تھا۔ "ووا ثبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔

"للبس تو چرآب استے اداس نہ ہول۔ " میں نے کہا" انشاء اللہ سب تھیک ہو جائے گا۔

ابھی تو کیس عدالت میں لگا ہے ۔ آ گے آ گے دیکھنے ہوتا ہے کیا۔'' " مويا آپ كوكامياني كى بورى اميد ہے؟" .

'' ہالگل بوری امید ہے بھئی۔''

"الله آپ کی زبان مبارک کرے بیک صاحب" وہ تشکرانہ انداز میں بولا۔" میں تو انتخار صاحب کے بارے میں بہت فکر مند ہوں۔ان کی جانب سے سرکرمی دکھانے کے لیے اور کوئی ہے بھی تو نہیں۔ بیوی چل کبی وہ خود جیل ہطے گئے اور ان کا بیٹا خیر کو صیف کا تو ذکر کرنا ہی ضنول ے۔وہ بڑا ٹالائل لڑکا ہے۔اے چاہئے تھا کہ باپ کا سہارا بنتا مگروہ اب تک توباپ کے سہارے ى چل رہا تھا۔ آئندہ اللہ کو جومنظور''

ا ٹی بات ختم کر کے اجمل شاہ نے آسان کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا'' آپ اینے ذہن کوفکرمندی کے خیالات سے خالی کر دیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سب نھیک ہو جائے گا۔''وہ تدرے مطمئن ہو کروہاں سے جلا گیا۔

آئدہ پیشی برعدالت کی ہا قاعدہ کارردانی کا آغاز ہوا۔

استفاد کی جانب سے اچھے فاصے کواہ پیش کیے مے لیکن میں یہاں صرف اہم کواہوں کا تذکرہ ہی کروں گا۔ سب سے پہلے میڈیکولیگل افسر کواہی کیلئے کٹہرے میں آیا۔اس نے حلف ا تفانے کے بعدائی تفصیلی ربورٹ پیش کی۔

اس ر پورٹ کے مطابق شمسر کول کی موت مجیس اور چیس جوری کی درمیانی شب گیارہ اورا یک بیجے کے درمیان واقع ہوئی تھی ۔موت کا سبب آیک سریج الاثر زہرتھا جس نے شمسہ کی زندگی کا چراغ کل کردیا تھا۔ گواہ نے اپنی رپورٹ میں اس بات کی وضاحت کی تھی کہ مقول کو ندکورہ ز مردوده من ملاكر دما حميا تغاب

اس کے بعد میمکل ایگزامٹر کی باری آئی۔

محیمیکل انگیزامنر کی رپورٹ کے مطابق شمسہ کی ہلاکت کا سبب بننے والا زہر بے رنگ ' ب بواور ب ذا نقد تما۔ یمی وجر تھی کہوہ آسانی سے اور کی قیم کا شک کیے بغیر دودھ لی گی۔ دہ اپنی بِ تَبري مِن ايك خطرناك چيز كواييخ معدے مِن اتار چكي محى للبذا اس كي موت واقع ہو جانا ليمني

بات تھی ۔ ندکورہ زہر چنگی بجاتے میں کام کرتا تھا۔ لیبارٹری ٹیٹ میں اس جھوٹے گاس کا معائد بھی کیا گیا تھا جس میں شمسہ نے وہ زہر ملا

دودھ بیا تھا۔ پولیس نے موقع واروات ہے وہ گاس حاصل کرلیا تھا۔ ازاں بعد طزم کے دفتر کی تلاثی کے دوران میں انہیں مزم کی ایک دراز سے وہ چھوٹی ع تیشی بھی ال گئی می جس میں فرکورہ زہر کی اچھی خاصی مقدار بھی موجود تھی ۔ وہ بے رنگ بے بواور بے ذا نقدز ہر سنوف کی صورت تھا اور انتہا کی سریع الاثر واقع ہونے کی وجہ ہے اس کی قلیل مقدار کسی کو بھی موت کی نیند سلانے کیلئے کافی تھی۔ لیباٹری ٹمیٹ نے یہ بات بھی ثابت کر دی تھی کہ فدکورہ تیشی میں پایا جانے والاسنوف وہی زہرتھا جس کے سبب شمسہ کی موت واقع ہو آئ تھی۔

پولیس نے اپنی تفتیثی رپورٹ لیمن چالان میں وجہ قل انتقام کو بتایا تھا۔ پولیس کا موقف تما كه لمزم اپني بوفا بيوي كوعبرت تاك سزا دينا جا بهتا تحالبذا اس في شسه كوايك خطرناك زبرد ي کرموت کے کھاٹ اتار دیا۔ پولیس کے مطابق طزم کوایک طویل عرصے سے بیٹنک تھا کداس کی ہویشسہ کنول اس سے بےوفائی کی مرتکب ہور ہی تھی ۔اس نےشمسہ سے بازیرس کی تو وہ اپنے طرز مل سے صاف مرکئ چنانچہ لزم نے انتقاباً اسے زہر دے کر مار ڈالا۔ ازاں بعد خود فون کر کے پولیس کواطلاع دے دی کہاس کی بیوی نے خود کثی کر لی ہے۔

پولیس نے بیموتف اختیار کیا تھا کہ طرم اپنی دولت و جائداد کو واپس اپ قبنے میں لانا چا بتا تھا۔ وہ جذبات میں آ کرفیکٹری اور بنگلا دغیرہ شمسہ کے نام لگا چکا تھا گر جب اے معلوم ہوا کہ وہ جس کی محبت میں اتنی قربانیاں دے رہاہے وہ ایک بے وفا بیوی ثابت ہورہی ہے تو ملزم نے اس ے جان چیرانے کا ایک منصوبہ بنالیا ۔اس نے اہیں سے ایک نہایت مور اور خطرناک زہر حاصل کیا۔وہ جانیا تھا کہ ہونے سے پہلے شمسہ ایک گلاس دورہ بینے کی عادی تھی۔اس نے شمسہ کے دودھ میں زہر ملا دیا مجرا تلی منج جب اے یقین ہوگیا کہ شمید زندگی کی قیدے رہائی حاصل کر چکی ہے تو اس نے فون کر کے پولیس کوا بے گھر بلالیا۔اس نے ایک آل کوخود کئی کا رنگ دینے کی بھر پورکوشش کی تھی گر پولیس کے مطابق وہ معالمے کی تہ تک بھنج گئے تھے اور انہوں نے طزم کے دفتر کی تلاثی لے کر قاتل زهر کی هیشی برآ مدکر لیکھی۔

پولیس نے اپنے تیک میرے موکل کو بھالی اٹکانے کا بورا بورا بندوبست کر ڈالا تھا محریس مطمئن تھا۔ مجھ مزم کی بے گنائی کا یقین تھا۔ ایک دلیل کو جب تک اپنے موکل کی بے گنائی کا یقین نہ ہواس دفت تک وہ مطمئن نہیں ہوتا۔ میں نے ایک تجرب کارادر مجھ دار قانون پندولیل کی بات کی ب ورنہ ہمارے یہاں ہرمم کے وکل یائے جاتے ہیں۔ چند حضرات تواییے ہیں جوآ خری وقت تک ا بين موکل کوخوش اميدي کے جال ميں بھانے رکھتے ہيں ۔انہيں ملزم کی بریت کا ایک فيصد بھی يقين تہیں ہوتا محراس کے لواحثین ہے وہ بڑی بڑی رقبیں اس بنا پر وصول کرتے رہتے ہیں کہ وہ بچے کو ملزم کے حق میں ہموار کرنے کی کوشش کررہے ہیں۔

میرے موکل افخار قرایتی کے بنگلے برکل جار افراد ملازم تھے۔ بنگلے کا گارڈ نما چوکیدار مل فان محريلو ملاز مدوحيده وأضامال انور على اور ذرا ئيور محر حسين - بيد ذرا ئيور عموما شمسه كي كاثري طانا تھا۔افخارا ٹی گاڑی خودڈرائیوکرتا تھا۔

خانسا ماں انور علی کا دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ وہ چوہیں مھنے کا ملازم تھا اور بنگلے کے عقبی حصے یں بے سرونٹ کوارٹر میں رہتا تھا۔ اوپر کے کام کاج کیلئے دحیدہ موجود تھی۔ وہ روزانہ من نو بج آتی تھی اور شام کو یا تجے جلی جاتی تھی ۔اس کی رہائش منظور کالونی میں تھی ۔ چوکیدار گلاب خان گیٹ کے ساتھ بنے ہوئے چھوٹے سے کمرے میں رہتا تھا۔ وہ سال میں ایک مرتبدایے'' ملک'' تینی ہائے وچھٹی پر جاتا تھا۔ ڈرائیورمحمصین خدادا کالوئی میں رہتا تھاادراس کی ڈیوٹی منج تو بجے سے شام مات بج تک ہوتی تھی۔

استغابوا کے کواہوں میں نہ جاروں افراد شامل تھے۔ان میں سے پہلے وحیدہ کواہی کیلئے پیں ہوئی۔اس نے حلف اٹھانے کے بعد اپنا مختصر بیان ریکارڈ کوایا مچروکیل استغاثہ جرح کیلئے اس کے کثیرے کے نز دیک پہنچ گیا۔

اس نے ایک طائزانہ نگاہ حاضرین عدالت پر ڈالی مجروحیدہ سے بوچھا۔

"وحيده بي بي آب ارم كوكب سے جانتي ميں؟"

وہ چند کمجےسوینے کے بعد بول۔'' لگ بمگ یا کچ سال ہے۔'' "اس كا مطلب ب يهال آنے سے يملے آپ لمزم سے دا تف بيس تھيں -"

"جی بالکل۔"وہ جلدی سے بولی۔"اس کا یہی مطلب ہے۔"

"اوربیکم صاحبہ شمسہ کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ ۔" "مِن آپ کی بات بین سمجھ کی؟۔"

"أب مسه كوكب سے جانتي تعين ؟ \_"

وحیدہ نے جواب دیا"جناب میں بیکم صاحبہ اور صاحب جی کو یا کی سال ہی سے جائتی الال ال سے مبلے میں ان دونوں میں سے کسی سے دا قف جمیل مھی ۔''

"أ ب تقريبا بورا دن طرم ك كمرين كام كرتى بوء" وكل استفاله في دوسر الداوي سے سوال کیا ۔''ان یا کچ سالوں میں آپ اس کھر اور گھر میں رہنے والے افراد کے عزاج اور مطلات سے تو انجیمی طرح آگاہ ہو چکی ہوں گی؟"

وحیدہ نے اثبات میں مربلانے پراکتفا کیا۔

ولیل استفاش نے پوچھا" مجرتو آب کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ بچھلے کچھ عرصے سے دونوں میاں بیوی میں خاصی کشد گی چل ربی تھی ؟''

''جی مان میں نے بیہ بات خاص طور برمحسوس کی تھی۔'' دھیدہ نے تائید کی۔ ''کیا بھی آ ب نے اس کشیدگی کاعملی مظاہرہ بھی ویکھا؟'' ''تعوژی دضاحت کر دیں تو مهر بائی ہوگی۔''

مل نے وضاحت کرتے ہوئے کہا ' وحدہ فی لی ! مستم سے یہ لوچھا جاہ رہا تھا کہ مرے موکل اور اس کا بوی کے درمیان پائی چانے والی کشیدگی کا سبب کیا تھا؟" وه گفت سے بول "صاحب فی کویکم صاحبہ پر شک ہو گیا تھا۔"

"كستم كاشك؟" من في تيزنظر اے مورا

"وه جي .....وه جي ....." وه رک رک کر يولي-"صاحب جي کوشک تها که بيکم صاحبان ہے بے وفائی کررہی ہیں۔"

'' يرشك تمارے خاوعد كى كوتم يركول تبيل مواقعا؟'' من في طزيه لہج من كبا۔ " بمجھ پر کیوں تی؟" وہ گڑ بروا گئ<sub>ی</sub>۔

مس نے اس کے سوال کا جواب وینا مناسب نہ سمجما اور پو جما۔ "وحیدہ بی بی ! تم معلور كالوني مي رئتي مونا؟"

" جي ٻال مي منظور کالوني ميں رہتي ہوں\_"

" تتم شاوی شده مجمی هو؟"

" تمہارے جار بیے بھی ہیں؟"

" تى بان بالكل بين \_''

"اس ك إوجود جى-" من ن ايك ايك لفظ پر زوردية بوئ اس كى آ كمول من جمالکا اور چیجتے ہوئے اعماز میں کہا "تم اپنے شوہرے بے وفائی کی مرتکب ہوتی رہتی ہو۔ کیا میں

"أب جيكن يورآنز!" وكل استغاثه نے اپن جكه سے اٹھ كر تيز آواز يس كها "وكل مفائی معزز گواہ کی کردارکشی کررہے ہیں۔ میں عدالت سے استدعا کرتا ہوں کہ فاصل وکیل کوالی ر کتول سے بازر کھا جائے۔''

نج نے مجھے خاطب ہوتے ہوئے پوچھا" بیک صاحب! آپ استفاف کی کوا مماة وحيروني في سے اس مم كاسوال يو جيد كركيا ثابت كرنا ھاہتے ہيں؟''

مل في مودباندا عداد من كما "جناب عال! من صرف حقائق كوسام لا را مول معزز عرالت كعلم من يه بات لانا چا بتا مول كه استغاشكا كواه شهادت كے معيار پر پورانبيل اترتا ـ "

وكل استفافه نے جو شلے ليج ميں مجھ سے دريافت كيا" آپ كے پاس كيا جوت ہے كه استغاثہ کی کواوا ہے شوہرے بے وفائی کی مرتکب ہوتی رہتی ہے۔''

وكيل خالف كے جوش كوسواكرنا ضرورى موتا ہے۔وراصل جوش كى آلش كير مادے ك مانز ہوتا ہے جو ذرای ترکی پر مجڑک المتا ہے۔اور یہ بات تو سبحی جانے ہیں کہ جوش میں انسان ''جی ہاں' ایک دومرتبہ ایسا اتفاق ہوا ہے۔''

ولیل استفایہ نے جرح حتم کردی اورا بنی جگہ برآ کر بیٹھ گیا۔

کے ریکارڈ پر لانا چاہتا تھا کہ ملزم اور اس کی بیوی کے درمیان اِن بن پائی جاتی تھی۔ استغاثہ کے موقف کومضوط بنانے کیلئے اس قتم ہی کی شہاوتوں کی ضرورت تھی کیونکہ وہاں پر وجه قل شمسہ کی ب وفائی کو ظاہر کیا گیا تھا جس کیلئے میاں بیوی میں کشیدگی کا ہونا ضروری تھا' میں اپنی باری میں جرح

کیلئے استفافہ کی کواہ دھیدہ بی بی کے پاس چلا آیا۔ یں نے پہلاسوال کیا ' وحدہ فی فی ! کیا واقعی تم عرصہ پانچ سال سے میرے موکل کے

"اس ش كيا فك ب في ا" وه أ تكسيل مظاكر بول-" أب تعديق كرما جاجي تو صاحب جی سے بو چولیں۔"

مل في ذراسخت لهي من كها: "اكر ضرورت يرسى تو تمهار ، صاحب جي سے بھي يو جها

جائے گا۔ تی الحال تم میرے سوالوں کا ٹھیک ٹھیک جواب دو۔"

" میں نے تو پہلے بھی ٹھیک جواب ہی دیا ہے جی!" وہ ایک ادا سے بولی۔ وحیدہ کی عمر لگ بھگ پینتالیس سال رہی ہوگی مگروہ اپنی عمر سے کافی کم دکھائی ویتی تھی پھراس کی حرکات وسکنایت میں ایک بانکا بن مجمی پایا جانا تھا۔ خاص طور پر اس کے چیرے کے

تاثرات میں بڑی ورائٹ تھی۔ وہ بڑے خوبصورت اور دلکش اعداز میں آ تکھیں تھمانے کا فن بھی جائی تھی۔جنس نالف کیلئے اس میں بڑی کشش تھی۔الی عور تیں اگر جا ہیں تو پیک جھیکتے میں مرد کو زیر دام

میں نے وحیدہ کے چیرے برنظر جماتے ہوئے بوجھا: "وحیدہ لی لی ! تم نے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ پانچ سال کے عرصے کے دوران میں تم اس کھر اور گریں اسے والے افراد کے مزاج سے بہ خوبی آگاہ ہو چک ہو- کیا یس سیح کہدر ہا ہوں؟'

''جی بان میں نے وکیل استغاثہ کو یہی جواب ویا تھا۔''

میں نے کہا ''اور تم نے یہ بھی بتایا ہے کہ مرے موکل اور اس کی بیوی میں اچھی خاصی . کشیدگی مانی حالی تھی؟''

وحیدہ نے ایک مرتبہ پھرا ثبات میں جواب دیا۔

یں نے یو جھا''اس کشیدگی کی نوعیت کیاتھی؟'' وه الي خصوص الداز من آيكسين منكات موئ البهن زوه ليج من بولي "وكل

صاحب مجتلي آپ كيسوال كامطلب مين تجي؟" میں نے کہا: ''میں نے ایک کوئی مشکل یات تو نہیں یو چھ ل۔''

میرے خیال میں یہ ایک ری می جرح تھی۔اس سے ویل استغاثہ تھن یہ بات عدالت

75

"كياتم كوئى مفته واريا ماه دار چسمى بحى كرتى مو؟" "كى بان من في شخ من ايك چسمى كرتى مول" "كون سے دن تمبارى چسمى موتى سے؟"

"جس دن صاحب جی کمر پر ہوتے ہیں" اس نے جواب دیا۔

یں نے کہا'' تمہارا مطلب ہے ہفتہ دار عام تعطیل کے روز؟'' دریں کو میں جمیدی کو

'' گی ہاں' میں ای دن پھٹی کرتی ہوں جب سبجی لوگ چھٹی کرتے ہیں۔'' شن اصل موضوع کی طرف آ گیا اور پوچھا''وحیدہ ٹی ٹی! تم نے وکیل استفاقہ کے ایک دال کے جواب میں بتایا ہے کہ تم نے اسیع صاحب جی اور بیگم صاحبہ کے درمیان مبید کھیرگی کاعملی

ظاہرہ بھی کئی بارد یکھا ہے؟''

عارہ من فاجر رئے ہے۔ ''گل مرجبہ نیس'' دکیل استفاشا فورا ﷺ میں کود پڑا۔''معزز کواہ نے بتایا تھا کہ اس نے الدوم جدال کشدگی کاعملی مظاہرہ دیکھا تھا۔''

یدو تربید ما سیدن و من معابر و در معاصات ''ان یا دو بانی کا شکریه میرے قاضل دوست!' میں نے وکیل استفاقہ کی طرف و کیمتے اے متی خیز کھے میں کھا۔

ن کے نے جھے تاکید کی "بیک صاحب! آپ اپ سوالیہ جملے میں سے" کی مرجب" کے مالاو "ایک یا درجب" سے الکو "ایک یا درجب" سے بدل کر جرح جاری رکھیں۔"

ی و رب سے بین و دیں ہوں و کے اس اس کے ایک کا ہما ایت کے مطابق وحیدہ سے سوال کیا مجر بوچھا "کیا تم کثیر گی کے عملی اللہ سے کی وضاحت کردگی ؟"

''وناحت كياكرول جناب!''وه عجيب سے ليج ميں بولى۔''بس دونوں آپس ميں ايك المرك كوكمرى كورى آپس ميں ايك المرك كوكمرى كورى ماتے تھے۔'' ايك لمح كو تف سے اس نے تبره كرنے والے اعماز ميں كائلاب عى جب مياں بيوى كے درميان سے اعتبار اللہ جائے تو مجرميح شام اى تم كو وا تعات أن اُلَّا بيں۔''

'' واکن میں نے انہیں چھٹی کے روز لڑتے جھڑتے دیکھا تھا'' وہ بے ساختہ بول۔ ''بت خوب!'' میں نے استہزائیہ انداز میں کاٹ دار نظر سے وکیل استغاثہ کی جا ا پنے ہوش وحواس سے بے گانہ ہو جاتا ہے۔ ہیں نے ولیل استغاثہ کے جوش کو دیا سلائی دکھانے کی فاطر اپنے موکل سے حاصل شدہ معلومات کی روشنی ہیں کہا۔

''میرے فاصل دوست! آپ میہ بات انجھی طرح جانتے ہیں کہ عدالت میں ہربات کو ٹابت کرنا پڑتا ہے اس لیے میں جو پچھ کہہ رہا ہوں' اس کی سچائی کیلئے میرے پاس ٹھوں ثبوت بھی میں ''

'' میں وہی تو جانیا جا ہتا ہوں!'' وکیل استفاشہ نے بھرے ہوئے لہج میں کہا۔

میں نے روئے تن کٹیرے میں کھڑی استغاثہ کی گواہ وحیدہ فی فی جانب موڑتے ہوئے کہا''وحیدہ فی فی ! کیا یہ غلط ہے کہ پچھ عرصہ فیل میرے موکل نے تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑلیا تھا۔تم

سانے والے بنظے کے چوکیدارے "رسم وراہ" بنانے میں مفروف سیس؟" میرے اس انکشاف پر وحیدہ کن آگھیوں سے وکیل استفاقہ کو دیکھنے گی۔ میں نے دوسرا حملہ کیا۔ " کیا بید بات بھی غلط ہے کہ ایک موقع پرتم نے اپنے چھوٹے صاحب کو بھی رجھانے اور

مَر المعان في مجر پور كوشش كي تمي و واتو شمسه في تهاري چوري پكز لي ورند تو صيف تو خود بهي اس ميدان استدان ميدان ما كمان دي سه "

و منالُ ' و ، بی دراصل بیم صاحبہ کو غلط البی ہوگی تھی درندایی تو کوئی بات بیس تھی ۔ ہلی فاق کرنا کوئی جرم تو نہیں ہے۔'' فاق کرنا کوئی جرم تو نہیں ہے۔''

"مرچز جب صد سے تجاوز کر جائے تو وہ جرم کے زمرے میں واقل ہو جاتی ہے۔" میں فاقل ہو جاتی ہے۔" میں فیصلے کیے میں کہا" تم اچھی طرح سجے رہی ہو میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔"

وہ کروری آواز میں اپنا دفاع کرتے ہوئے بولی "میں نے آپ کو بتایا ہے تا بی بیکم ضاحیہ اور صاحب جی کو غلط فہنی ہوگی تھی۔"

" فقر بری خوش قہم مود حیدہ!" میں نے طنزیہ کیج میں کہا" جو یہ مجھ رہی ہو کہ دوسروں کو استہم میں اور کہ دوسروں کو استہم میں اور کہ دوسروں کو استہم اور کھیں ، "

تمہارے بارے میں غلاقبی ہو گی تھی۔'' وہ مدد طلب نظرے وکیل استفاشہ کو تکنے گئی۔ وکیل استفاشہ نے اس کی دیکیسری کرتے

وہ پروعب سرے ویں استانہ ویک ساتہ وسے دیں اللہ کر معزز عدالت کا قیمی وقت برباد کر ہوئے کہا" جناب عالی ویکل صفائی غیر ضروری باتوں میں الجھ کرمعزز عدالت کا قیمی وقت برباد کر رہے ہیں۔اگران کے پاس پوچھنے کیلئے کوئی سوال نہیں بچاتو میں استفاقہ کا دوسرا گواہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔" موں۔"

ج نے موالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے جواباً کٹھرے میں کھڑی وحیدہ سے پوچھا "وحیدہ نی بی!تم روزانہ کتنے بج ڈلیوٹی پر آئی ہو؟"

اُس نے جواب دیا''مُعِیَّ نُو بِنج نک میں بنگلے پر پُٹِیُّ جاتی ہوں۔'' ''اور چھٹی کتنے بج کرتی ہو؟'' میں نے پو چھا۔ اس نے بتایا''شام پا کی جج۔''

ويكصاب

اس دوران میں دحیدہ نے بھانپ لیا تھا کہ وہ کوئی غلط بات منہ سے نکال چکی ہے۔ ے پہلے کہ وہ مجلتی یا کوئی نیا جموث تراشی میں نے اسے آڑے ہاتموں لیا۔

"تم كون ى چىشى كا ذكر كررى مووحيد و لې لې!"

''وو کی ..... کی .....'اس کی مجھ میں تبیں آ رہا تھا کہ کیا بو لے اور کیا نہ بولے۔ من نے اس کی بو کھلا ہٹ سے بحر پور فائدہ اٹھایا اور سخت کہتے میں کہا" وحیدہ فی فی! تموڑی دریر پہلےتم معزز عدالت کے روبرواس بات کا اقرار کر چکی ہو کہ عام تعطیل کے دن تم ڈیو

نہیں آتی تھیں اور اب کمدری ہو کہتم نے چھٹی کے دن اپنے صاحب جی اور بیٹم صاحبہ کوا جھڑتے دیکھا تھا۔ تہارے کون سے بیان کو بچ سمجھا جائے؟''

° دونو نِ کو..... ' و و شدید المجھن کا شکارنظر آئی تھی۔

"بركييمكن ب؟" من فيخت ليح من كها-

ع نے اے سرونش ک " بی با بیعدالت کا کمرہ ہے جو بھی کہنا ہے سوچ سجھ کر کھو تمہارا بیان تمہیں کی بڑی معیبت میں گرفیار کرا دے گا۔وکیل صاحب کے سوال کا واضح جواب و وحيده في جواب ديا " بيس بهي بهي جهشي كروز بهي بنظف يركام كرف آ جاتي تحي-"

"اوراى اى روزيدميال يوى آپس مى جھڑا كرتے تھى؟" مرے ليج مى ا آميزش كي "بنائي بات؟"

" في كيا كه على مول جي!"

" کہنا تو حمہیں ہی ہے۔"

''بس تو پھراس کوایک اتفاق ہی مجھ لیں'' وہ بے بسی سے بول۔

" ہم اے تمہارا کھلا جموث کیوں نہ مجھ لیں وحیدہ لی لی!"

وہ جواب دیے کے بجائے نظرچ اکروکیل استفافہ کور کھنے گی۔

اس كے ساتھ اى عدالت كامقرره وقت تتم جو كيا۔ ج نے پدره روز بعد كى تاريخ و۔ عدالت برخاست کردی۔

اس روز اجمل شاہ کے چبرے برقدرے اطمینان پایا جاتا تھا۔ تو صیف بھی اس دن ا ك ساتھ عدالت آيا تما كر با قاعدہ جرح شروح ہونے سے پہلے اے كوئى ضرورى كام ياوآ م اور چیکے نے وہ عدالت کے کرے سے کھمک گیا تھا۔عدالت کے برآ مدے میں میرے ساتھ ہوئے اجمل شاہ نے کہا۔

"بيك ماحب! آج توآب في بري زيروست جرح كى ب-" "اس من زيروست والى كون كى بات تحى؟" من في عام س ليج من يو جها-و ، جو شلے کہ میں بولا ' جناب! آپ نے تو دھید ، کی بولتی بند کردی تھی۔''

"ال يه بات توب " مل في بستورمرمرى اعاز مل كما "كيادحيده كآ كم مك وال بات آب كوافخارصا حب في بتال كمي؟" "ظاہر ہے اور کون بتا سکتا تھا۔"

"اس كا مطلب ب انهول في آب كواور يمى بهت ى مفيد باتس بتائى مولى؟" وو كريدن والإاندازي بولار

اس سی کوئی فک نہیں کہ افخار قریق سے گاہے بگاہے مختمر یا طویل ملاقات کے دوران یں بہت ی اہم یا تیں سامنے آئی تھیں جواس کیس میں مفید اور معاون ابت ہوسکتی تھیں۔ میں جانا ما كماجل شاه افتار قريشي كي خرخواى كاحق اداكرر باقماراكريس اسے سب كھ بتا ديا تواسي سان والی کوئی بات نیس محی مر میں اپنے موکل کے رازوں کا امین رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہر حال احتیاط الچھی چیز ہوتی ہے اور ہمیشہ فائدہ مند ہی ثابت ہوتی ہے۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ میں نے اجمل شاہ کوٹا لئے کی خاطر کہا ''شاہ جی! آپ سے کیا پردہ ہوسکتا ہے۔لین قیقت وہی ہے کہ میں جو پچھ جانا ہول یا افتار قریش نے جھے جو پچھ بتایا ہے وہ کم وبیش آپ کو بھی

طوم بی ہے۔ اس نے اسسلے میں زیادہ اصرار میں کیا اور مطمئن لہے میں بولا" اچھا ہوا کہ تو میف مادنت عدالت سے جاچکا تھا جب آپ نے دحیدہ پر جرح کرتے ہوئے اس کا تذکرہ کیا تھا۔" "اكروه موجود موماتو محركيا موجاما؟"

" ایونا کیا تھا جناب! " و ه مرسری لیج پس بولا" خواه مخواه بے چارے کو بھری عدالت کے من شرمندگی انهانا پردتی \_''

میں نے کہا "اس قباش کے لوگ بھی شرمند وجیس ہوتے شاہ جی!" "بياتو آپ تھيك اى كهدب إل"اك نے تائيدى\_

" مجھے جہاں تک توصیف کی سر گرموں کاعلم ہوا ہے" میں نے سنجیدہ لیجے میں کہا"اس ع مل اس منتج پر بہنچا ہوں کہ وہ ایک بدقسمت تحص ہے۔ برقم کی سہولت اور آسانش مہیا ہوئے ، بادجود بھی انسان اگر اپنامستقبل نہ بنا سکے بعنی معاشرے میں اپنانام اور مقام پیدا نہ کر سکے تو ع برقسمت ہی کہا جاسکتا ہے۔"

اجمل شاہ نے کہا 'میری نظر میں تو وہ بدقست ہونے کے ساتھ ساتھ ہد حرام ورجداول ا ہے۔ وہ اب تک افخار صاحب کے بل ہوتے پر پیش کرتا آیا ہے مگر بہسلد کب تک چل سکا ا مَا خُرالیک دن اسے بنجیدہ ہونائی پڑے گا۔"

"الي لوگ بمي شجيده نبيس بوت شاه ي!" "تو پھرایک دن اے نٹ پاتھ پر آنا ہوگا"اجمل شاہ نے کہا" کسی کی تصحین کہاں تک المُنتَى تَمِينَ الرَّانَ رَعِلَ شَكِيا جائے۔''

من نے کہا"اس م کے افراد تھیجت کرنے والوں کا بھی غماق اڑاتے ہیں۔" "اس بات كالمجھے ذاتی تجربے بيك صاحب!" إجمل شاونے سينے ير المحم الرا

ہوئے کہا"سب سے زیادہ اسے میں ہی سمجمانا ہوں۔ دہ مجھے انگل کہتا ہے اور بلاشبہ اگروہ کی ک بات پر دھیان دیتا ہے تو وہ'' کئ' میں ہی ہوں۔میری تو پوری کوشش تھی ادراب بھی ہے کہ دوا<del>اۃ</del> صاحب کے کاروبار کوسنجال لے۔ چلما ہوا ہزنس ہے اسے زیادہ محنت بھی نہیں کرنا پڑے گی۔"

'' گراس طرف اس کی طبیعت ماکن نہیں ہوتی'' میں نے کہا۔

''ال' حقیقت تو نیمی ہے۔ فیر.....'' اجمل شاہ نے ذو معنی انداز میں جلیراد هورا چھوڑ دیا۔ میں اس سے مصافحہ کر کے بارکگا لاك كى جانب بزھ كيا جهال ميرى گاڑى كھڑى تھى-

کواہوں والے کثیرے میں انورعلی کھڑا تھا۔ انور کومیرے مؤکل کے باس کام کرتے ہوئے طویل عرصہ ہوا تھا۔ وہ ایک وبلا چااتھ تھا۔اس کی عربین کے اربیب قریب تھی۔اس حوالے سے وہ افتار قریش کا ہم عربی تھا۔وہ دنیا ا بالكل تنها تما اس لئے مستقل طور پر وہ بنگلے ہی میں رہتا تھا۔ اسے مقامی کھانوں کے علاوہ کئی فیراً وشیں تیار کرنا بھی آتی تھیں۔اس وقت وہ ملکے خلے رنگ کے شلوارسوث میں ملبوس تھا۔

وكيل استغاية في انورعلى كابيان ريكارو موفى كي بعد الى جرح كا آغاز كيا-اس-سوالوں میں جان میں تھی۔اے صرف اس لئے استفاقہ کے کوابوں میں شال کیا عمیا تھا کہ جا۔ وقوعہ پر بولیس والوں نے اس سے بھی او چھتا چھ کی اور جب تک انہیں افتار قریش کے وفتر کا اد ے زہروالی شیشی نہیں لی تھی وہ انورعلی ہی کو مقلوک نظروں ہے و یکھتے رہے تھے کیونکدرات کوددد گرم كر كروي شمر كوديتا تھا۔ يه يرسول سے اس كامعول تھا كونكه شمسر دوزاندرات كوسونے-بلے ایک گاس نیم گرم دود هضرور پین تھی۔

اتی باری پر س اتھ کر کواہوں والے کشرے کے نزدیک آ میا اور انور علی کو جام كرتے ہوئے كہا'' اور على إكيا اس سے بہلے بھى بھى تم نے كى عدالت بس كوا بى دى ہے؟'' "دنبيس جناب!" ووقع مس مر بلات موت بولا" بيمرا ببلاموقع ب-"

" تم نے ابھی تعور ی در پہلے معزز عدالت کے سامنے حلف اٹھایا ہے " میں نے ال چرے پر نظر جماتے ہوئے کہا'' حلف اٹھانے کے بعد صرف اور صرف کی بی بولا جاتا ہے' اٹنا آ

" جان ہوں تی!" اس نے کہا" اور س نے سب کچھ تج بتایا ہے۔" میں نے یو چھا''جہبیں ملزم کے بنگلے پر کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہواہے؟'' "وس سال بورے ہو گئے گیا رہواں چل رہا ہے۔"

"اس دوران مستم في اليد ما لك يعنى افتار قريش كوكيما إيا بي؟" ''وہ طبیعت کے بہت اچھے انسان ہیں۔''

''وه مجمی انتها کی مهربان خاتون محین''وه مجرا کی موئی آواز میں بولا۔

ورید طازین این ظین شفق اور خیال رکھے والے مالکان کی جدائی پر جذباتی موہی ا جاتے ہیں۔ میں نے ویکھا' انورعلی بھی آبدیدہ ہوگیا تھا۔

میں نے یو چھا ''استغاثہ کی ایک کواہ نے دعویٰ کیا ہے کہ دونوں میاں بیوی لیٹن افتار

قریثی اورشسہ آپس میں لڑتے جھڑتے رہے تھے۔تمہارااس بارے میں کیا خیال ہے۔" "ميراخيال ب كواه كادعوى جمويا ب\_"

"ليني تم في أنيس محى لات جمر تر موتينين ويكما؟"

''وواتو بڑے پیارومجت اور اتفاق سے رہتے تھے جتاب!''وہ ساوگی سے بولا۔ من نے فاتحانہ نظرے وکیل استغاثہ کو ویکھا' وعصیلی نگاہ سے کواہ انورعلی کوتک رہا تھا۔

یں دوبارہ انورعلی کی جانب متوجہ ہو گیا۔

''انورعلی احتهیں معلوم ہے کہتم یہاں استفاقہ کے گواہ کی حیثیت ہے آئے ہو؟'' '' تی ہال مجھے معلوم ہے''اس کے چبرے برسادگی ہی سادگی تھی۔

میں نے کہا ''اور کیا جمہیں بتا ہے کہ استفافہ کے گواہ کو یہاں کشرے میں کھڑے ہو کر کیا

" بمجے بتایا گیا تھا کہ جھے بہت آسان سوال پو چھے جائیں گے۔" ش نے کہا'' انور علی ایا تو تم انہائی ساد ولوح ہویا پھر بے وقوف ہو۔''

میں نے بے وقونی وال کون ی بات کی ہے جناب! " وو چرت مجری نظر سے مجھے

"انورعلى! ميرى بات وهيان سے سنو" من في مرب بوت ليج من كبا" تم يهال استفاثہ کے گواہ کی حیثیت ہے لائے مجے موادر استفافہ انتخار قریثی کوشمسہ کا قاتل مجھتا ہے۔ حمہیں ال سليلے ميس كوائي دينا ہے۔"

"جناب بيكيا چكر ہے؟" وه پريشان مو كيا۔

مس نے یوچھا 'دکیاتم بھی ایا ہی جھتے ہو کہ تمہارے مالک افتار قرار تر کی نے دودھ میں زہر طاکرائی ہوی شمہ کو ہلاک کیاہے؟"

''م ..... مِن ..... مِن تواليا سوچ جمي نہيں سکتا جناب!'' " كيانيس سوچ كتے انورعلى؟" " كك سسكر سي وه الكت مو بولا" افتار صاحب سي بوى كى جان بهى ل سكت

"-U

"استغاثي كالوكل مؤقف بميرك بمائي!" من نے كها۔

وہ بولا 'وکیل صاحب! کی بات تو یہ ہے کہ میں بولیس کے ڈرے کوائی دیے آگا

ہول\_''

" پولیس کے ڈرے کیوں؟" میں نے زیرلب مسکراتے ہوئے پوچھا۔

انورعل نے بتایا''جناب وہ تو جھے ہی گرفتار کرنے کے چکر میں تھے۔ان کا اصرار تھا کہ میں نے ہی دودھ میں زہر الا کر بیگم صاحبہ کو ہلاک کیا ہے گھر پتانہیں کیا ہوا کہ وہ جھے پر مہریان ہ گئے۔انہوں نے اس شرط پر میری جان بخش کر دی کہ جھے استعاثہ کے گواہ کی حیثیت سے بیان دینا ہ گا۔ جھے معلوم نہیں تھا کہ عدالت کے کمرے میں اس قسم کی یا تمیں ہوتی ہیں۔''

میں نے طخر بدائداز میں کیس کے تفقیقی افسر کی جانب دیکھا۔ انور علی کا بیان استغاثہ کے خلاف جاتا تھا۔ ان طلاف جاتا تھا۔ اس کی جان چھوڑ کر افتا خلاف جاتا تھا۔ میں انور علی کو یہ تو نہیں بتا سکتا تھا کہ پوکیس نے اچا تک اس کی جان چھوڑ کر افتا قریشی کو کیوں گرفآر کر لیا تھا۔ زہر والی شیشی کی ہازیا بی کا قصد اس کے لیے نیس پڑسکتا تھا۔ میں اب تک کی شنگو سے بخو کی اندازہ لگا چکا تھا کہ انور انتہائی سیدھا سادہ انسان تھا۔ استغاثہ نے اسے کو ابوں کی فہرست میں شال کر کے بہت بوی غلطی کی تھی۔

میں نے انکواڑی افسر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا'' آئی اوصا حب! آپ کیا فرماتے ہیں۔ ق اس مسئلے کے؟''

ور مسئلے کے چے؟" وہ بے اختیار بول اٹھا۔

یں نے سئے کی نشاعری کی چرکہا "استغاثہ کا گواہ معزز عدالت کے سامنے اکمشاف کر رہا ہے استخاشہ کا گواہ معزز عدالت کے سامنے اکمشاف کر ہا ہے استخاشہ کے اس کی زبانی ساموگا کہات استغاثہ کے مؤقف کے بارے میں قطعاً کوئی علم نہیں تھا۔اگر اے اس کیس میں ملوث کرنے کے حوالے سے ڈرایا دھمکایا نہ جاتا تو وہ گوائی دینے عدالت میں نہ آتا۔"

''جناب! ہمارے ملک میں یہ بہت بڑی خرابی ہے۔''

تفتیقی افر فے خالت آ میز نظر سے نج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ مسین وقت پر گا ا مخرف ہوجاتا ہے ادر استفاد دیکھا کا دیکھا ہسسرہ جاتا ہے۔ حالانکہ ہم نے انور علی کے ساتھ کو اُ زیرد سی نہیں کی مگر آپ و کی لیں وہ کس خوبصورتی سے اپنی لاعلی اور ہماری زیادتی کی اوا کاری کر د ہے۔''

میں چینے ہوتے لیج میں کہا'' آئی او صاحب! استفاشہ کا کواہ اگر استفاشہ کے خلاف بولہ رہا ہے تو اس سے استفاشہ کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے۔ آپ خواہ تواہ تو اس سے استفاشہ کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے۔ آپ کے پاس جوعزت دولت اور شہرت نظر آ راؤ ملک ہے ہیں۔ آپ کے پاس جوعزت دولت اور شہرت نظر آ راؤ ہے۔ وہ اس ملک نے آپ کو دی ہے۔ آج آپ کے جم پر قانون کی وردی بھی ہوئی ہے تو اس شہر

آپ کا ..... صرف اور صرف آپ کا کوئی کمال نہیں۔ بیسب کھائی ملک کی دجہ ہے ہے آپ خواب ہونے کا طعة و ب رہے ہے جہ آپ خواب ہونا تو جانے آپ کہاں اور کس حال میں ہوئے۔ اپنے ملک کو برا کہنا فیشن میں شال ہو گیا ہے جیسے بھی خدا کے دجود سے انکار کرنے کا فیشن چلا تھا۔ اپنی خود کو تنظیم فلسطنی اور اٹیلکو کل ثابت کرنے کیلئے ترتی پندی کی راہ پر چل نکلے تھے۔''ایک لیے کے تو تف سے میں نے کہا ''میدھی اور آسان می بات یہ ہے کہ جولوگ اس ملک کو برا کہتے ہیں ، انہیں اس ملک کو برا کہتے ہیں ، انہیں اس ملک کی مرز میں پر سائس لیے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔وہ زندگی گزار نے کیلئے اپنی من پند وحل فرق جو تو اللہ کی کرار نے کیلئے اپنی من پند وحل فرق جو تا کہنے دائے یا کہتانی نہیں بلکہ منافق ہیں اور وحل فرق خوالے کی کستانی نہیں بلکہ منافق ہیں اور

منافق اندر سے انتہائی ہرول ہوتا ہے۔ اس سے کمٹ منٹ کی توقع رکھنا عبث ہے۔'' میری تقریر دل پذیر نے حاضرین عدائت کو خاصا متاثر کیا تھا۔ استفافہ کے گواہ انور علی نے اپنی سادگی اور معصومیت سے استفافہ کے بحری بیڑے کے پیندے میں عظیم شکاف ڈال دیا تھا جس سے بیڑے کے اندر''پانی'' مجرنا بھٹی بات تھی۔

استغاثہ کی جانب ہے اگلا گواہ انتخار قریش کا چوکیدار گلاب خان گواہی کیلے چیش ہوا۔ میں نے تھوڑی در پہلے انگوائزی افسر کو جو لمبا چوڑا کیکچر پلایا تھا اس کی گوئے ابھی تک عدالت کے کمرے میں موجود تھی۔ شاید بیدمیری حب الوطنی کی باتوں کا اثر تھا کہ وکیل استغاثہ نے مختصری جرح کے بعد گلاب خان کو فارغ کر دیا' اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وقوعہ کے وقت گلاب خان بنظے پر موجود ٹیس

میں نے سرسری سے سوالات کئے۔ میں نے گلاب خان کے پاس جاکر پوچھا" خان ماحب! آپ نے پہلے پولیس کواور ابھی تھوڑی ویر پہلے معزز عدالت کو بیان دیا ہے کہ تجیس اور چیس جوری کی ورمیائی شب آپ بنگلے پر ڈیوٹی نہیں دے رہے تھے۔کیا آپ کہیں گئے ہوئے تھوں،

ووایخ مخصوص لیج میں بولا' وکیل صیب! ام ابنا ڈیوٹی سے چھٹی مٹی نمیں کرنا مگراس رات ایک مجوری پڑ گیا تھا اس لئے ام بنظے پر موجود عمیں تھا۔'' ''الی کون می مجوری پڑی گئی خان صاحب؟''

"او یا را! ام تم کوکیا بتائے وکیل صیب!" وہ کوئی دار آ داز میں بولا۔"امارا ایک رشتے دار پیاد جار ہا تھا۔ پر پیاد جار ہا تھا۔ پر پیاد جار ہا تھا۔ پر ایک او مراشیق پر ایک افوا ہوگیا۔ امارے رشتے دار کے ساتھ ادر بھی بہت لوگ تھا۔ اشیق پر ان کا جھڑا ادم اشیق پر ان کا جھڑا ہوگیا۔ پیادر جانے والا رشتے دار تو ردانہ ہوگیا مگر ام دوسرے لوگ کا جھڑا نمٹانے میں ایسا معروف ہوا کہ آ دھارات گزرگیا۔ ام نے بہت کوشش کیا کہ دالیں لوٹ آئے مگر میمکن شہور کا اس دار بین کے دالی لوٹ آئے مگر میمکن شہور کا اس دار بین کے دالی اس دار بینے کا دیوئی سے غیر حاضر رہا۔"

مزیدود چارسوالات کے بعد میں نے جرح محتم کروی۔

میں انسان کو گوارانہیں ہوتا۔' وکیل استفافہ نے گواہ کی پچکچا ہٹ کودور کرتے ہوئے کہا۔''عدالت میں ب کچر کچ کچ بتانا چاہے تا کہ انصاف کے نقاضے پورے ہوسکیں۔''

من وكل استفاقه كا مقصد بخولى مجمد رما تعاروه جو يحديمي كررما تعا أيك سوج سمجم منعوبے کے تحت کرر ہا تھا۔ وہ گواہ کی زبانی عدالت کے علم میں یہ بات لانا جا ہما تھا کہ میرے مؤکل کی بوی ایک بے وفا عورت محمی چنانچہ افتار قرایش نے انتقاماً اسے زہر دے کر ہلاک کر دیا۔ وکیل استغاثه اب كواه ك ذريع جس مزل كى جانب يوهد ما تھا، مس اس سے ب فرنس تھا۔ کوا نے کھکار کر گلاصاف کیا اور کویا ہوا "جناب کی بات تو یہ ہے کہ مزم کوائی بوی

کے کردار پر فٹک ہو گیا تھا۔" " كوياتم يدكهنا جاتج موكمارم كي بوى كوكى التصروارك ما لك نبيس في ؟" «بس جناب! تجوائي تم كي بات تحى " كواه في مهم ساجواب ديا-"كياتم في بعي اس من كوئي عيب ديكها تما؟"

"جي کچيمظا مرے ميں نے ديکھے تھے۔" "كم محمظامرك"

وكيل استفافه كم بلندة جنك "كول" ركواه في حاضرين عدالت برايك طائران نظروالى اور قدرے و میے کہے میں بولاد مکیا بیسب کچھ بتانا ضروری ہے؟ "

" ال ببت ضروري ب ببت ضروري وكل استفاقه في كها-

كواه في چد لمع توقف كيا جربتاني لكا "جناب! من چونكه زياده ترشمه كى كازى ڈرائیورکرتا تھااس لئے مجھےاس کے زو یک رہنے کا زیادہ موقع کما تھا۔ وہ بعض اوقات ایسے مقامات ر بھیجتی تھی جن کے بارے میں طرم کوفر جیس ہوتی تھی۔ شمسہ اجبی لوگوں سے ملتی تھی ان سے یے تكلف بوتى تقى اور مي ييضروركبول كاكميزم كاانى بيوى برشك كهوايا غلامهي نبيس تما- وه واتعى اپے شوہرے بے وفاقی کی مرتکب ہورہی تھی۔غیرت میں آ کرتوانسان کچھ بھی کرسکتا ہے۔اگر ملزم نے اپنی بیوی کوز ہر دے کرموت کے گھاٹ ا تارا ہے تو اس میں کسی اچنجے کی بات نہیں بلکہ ملزم کیلئے وہرے فائدے کی بات ہے ....میرا مطلب ہے وہرے فائدے کی بات ہوتی اگر وہ پکڑا نہ جاتا

'رو برے فائدے سے تمہاری کیا مراو ہے؟''وکیل استفاقہ نے تیز آ واز میں بوچھا۔ کوا نے جواب دیا"جناب! بیاتو سامنے کی بات ہے۔ ایک طرف تو ملزم نے اپنی بے دفا بیوی سے چھٹکارا حاصل کرلیا تھا اور دوسری جانب شمسہ کی تمام دولت و جائیدا داس کے پاس واپس اً جانی محر بدسمتی ہے وہ پولیس کے ہتھے چڑھ کیا اور اس کا منصوبہ خاک میں ل کررہ گیا۔''

گلاب خان کے بعد شمسہ کا ڈرائور حمد حسین کثیرے میں آیا۔اس نے کج بولنے کا مل اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کرایا۔ یہ کم ویش وہی بیان تھا جووہ اس سے پہلے پولیس کو دیے پیا تما۔ میں حالان کی کا پی میں اس کا بیان تغییلاً پڑھ چکا تھا اور محمد حسین کیلئے میرے دل میں احجما خامرا عصر جرا ہوا تھا۔اس نے شمسہ کی ذات کومشکوک ظاہر کرنے کیلئے بہت زیادہ بے ہودہ کوئی کی تھی۔ میں چونکہ انتحار قریش سے محمد حسین کے بارے میں مفید معلومات حاصل کر چکا تھا اس لئے اس کی وركت بنانے كيلے بورى طرح تارتا۔

يهل ويل استغاثه كواه يرجرح كيلية آ كے برها۔ اس نے كواه كو عاطب كرتے ہوئے سوال کیا۔''مسٹرمجر حسین! آپ کوملزم کے پاس ملازمت اختیار کئے ہوئے کتنا عرصہ ہواہے؟'' كواونے جواب ديا" مرف ايك سال"

"اس دوران ميستم في طزم كوكيها بايا بي؟" وكل استفاق في استفهاركيا-''انتالی عصدوراور چرچ'' محرصین نے براسا مند بناتے ہوئے کہا۔

"كياد وصرف تم عن جري عن كا مظاهر وكرنا تعا؟"

وديس في تو يې محسوس كيا تما" كواه في جواب ديا\_ "اس کی کوئی خاص دجه کمي؟"

" جي ٻال بري خاص وجه ڪي-"

"اوروه وجه کیاتھی۔"

''ملزم جھے اپنی بیوی کا راز دار جھتا تھا۔'' کواہ نے نا کواری سے بتایا۔' "دازدار ہونے سے تہاری کیا مراد ہے؟" ویل استفاقہ نے ہو جھا۔ ''میں راز دارتھا ہی نہیں پھرمیری مراد کیامتی رکھتی ہے؟''

ولیل استفاقہ نے دوسرے زاویے سے پوچھا ''فھیک ہے' تم کمی بھی معالمے میں شمسہ کے راز دار میں تھے۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ طرح مہیں اپنی بیوی کا کس فتم کا راز دار سجتا

وہ تامل کرتے ہوئے بولا'' وہ کی بات دراصل بیے کہ طرم کا خیال تھا' میں اس کی بول کی مصروفیات کواس سے پوشیدہ رکھتا ہوں۔''

" كويا لمزم كى بيوى كيماس فتم كى مصروفيات ركفتي فتى جن كو چهيايا جانا لازم بو؟" ويكل استغاث نے تکھے اغداز میں دریافت کیا۔

گواه محمصين في نهايت بى مخفر جواب ديا "كى بال!" "كياتم مزم كى يوى كى ان مصروفيات كومعزز عدالت كعلم من لاؤ ك\_" "اگرچه بيتذكره مناسب نبيل لكا محرمجوري ب"كواه نه كها-"بالكل بالكل! بعض اوقات بحالت مجوري بهت كهدايها كرنا يرنا ب جو عام حالات دروغ کواور بے غیرت درجہاول ہو۔"

'' مجھے اعتراض سے جناب عالی!'' وکیل استغاثہ نے جی ہے مشابہ آ واز نکالی۔

میں نے ترکی بہتر کی کہا'' آپ کوکس بات پراعتراض ہے؟''

''آپمعزز گواه کی انسلٹ کررہے ہیں۔'' "اور تحور ی در پہلے آپ میرے مؤکل کی یوی کی عزت افزائی کررے تھے؟" میں نے

"میں جو کچر بھی کررہا تھا حائق کوسامنے لانے کیلئے کررہا تھا۔"

'' میں بھی حقائق ہی کی نقاب کشائی کرر ہا ہوں۔''

''آپ استغاثہ کے گواہ پراٹرام لگارہے ہیں'' وہ نتیج ہوئے کہج میں بولا۔

"اورآب نے کیاشمہ کوئسی انعام سے نوازا تھا؟" اس مر مطے پر جج کو ہمارے ورمیان مداخلت کرنا پڑی۔ وہ بیک وقت ہم دونوں سے

ا علب موتے موتے بھاری آ واز میں بولا" آپ دونوں صاحبان آپس میں الجھنے کے بجائے جرح ك سليط كوآ مح يزها تين تو مناسب موكا-"

"او كے بور آن ؟" من نے مرتبلیم فم كرتے ہوئے مؤدبانہ ليج من كما اوركثرے من کٹرے استغاثہ کے گواہ ڈرائیور محمر حسین کی جانب متوجہ ہو گیا۔اس مرتبہ میرا انداز قدرے مختلف

تھا۔ میں نہایت مہارت کے ساتھ اے کمیرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ " محرصين إتم نے وكيل استفاف كے ايك سوال كے جواب ميں بتايا تما كمرمزم كے باس تم لك بمك ايك سال عكام كردب وكياش غلط كهدا مول؟"

د دلین جناب آب بالکل میک کهدرے ہیں'اس نے جواب دیا۔ من نے بوچھا"اس سے پہلے تم کہاں کام کرتے تھے؟"

'' مِن دُینس سوسائق کے ایک بنگلے پر کام کرتا تھا۔'' "وال تم نے كتاعرصه كام كيا؟"

میں نے سوال کیا "اور ڈیٹن والے بنگلے رکام حاصل کرنے سے قبل تم کیا کرتے

''ڈرائیوری ہی کرتا تھا'' اس نے بتایا'' جھے بس یمی کام آتا ہے۔'' "و بیس والے بنگلے سے پہلے تم کس کے یہاں ڈرائوری کرتے تھے۔"

. وه بولاد من عظم آباد کے ایک بنگلے پر کام کرتا تھا۔'' " تبارے کام میں یہ بات مشترک نہیں کہ تم بمیشہ نوکری کیلئے کسی بنگلے کا ای انتخاب كرتے ہو؟" من نے جمع ہوئے كہ من دريافت كيا- ميرا مؤكل افتار قريش الي خلاف كى جانے والى تمام باتيں من رہا تما كركى بعي يرسط روہ مشتعل نہیں ہوا تھا اور بیسب میری بدایت کا نتیجہ تھا۔ میں نے اسے خاص طور پر اکید کی تھی کہ عدالت کے کمرے میں اسے کمال مبروکل اور ضبط کا مظاہرہ کرنا ہوگا جس کا پھل اسے کیس کے اختام پرضرور کے گا۔

وكل استفافه دوباره كواه كى جانب متوجه موكيا" تم في معزز عدالت كرد به روتهورى دیر پہلے بتایا ہے کہ از متمہیں اپنی بوی کا راز دار مجھتا تھا۔ کیا اس کی دجہ یہی تھی کہتم نے بھی اوم کواس کی بوی کی حرکتوں کے بارے میں نہیں بتایا تھا؟"

المرائم مرع خيال مل يكى وجه موسكتي تحيى "كواه في جواب ديا\_ وكل استفاقه نے استيفسار كيا "متم نے شمسكى برده بوشى كون كى؟" "اس کی دو وجو ہات تھیں" " کواہ نے بتایا۔

"مثلاً كون مي دو وجومات؟" " بهلى وجدتو يقى كدزبان بندى كيلي شمسه جھے ايك معقول رقم وي تمنى" كوار نے كمال و هنائی بلکہ بے غیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوتے کہا ''اور دوسری دجہ ریمی میں شمیہ کے رازکورازر کھ کر ثواب کمانا جابتا تھا۔ میں نے کی مولوی سے سنا تھا کہ دوسروں کی پردہ پوٹی کرنے والوں سے خدا

بہت خوش ہوتا ہے اور انہیں بے انتہا نواز تا ہے۔" موا و کھر حسین کے اس وضاحتی مگر محروہ بیان کے ساتھ ہی وکیل استغاثہ نے اپی جرح ختم كروى اور مخصوص نشست برآ كربيرة كيار بچیلے آ دھے تھنے میں گواہ اور وکیل استفافہ کے درمیان میں جس فتم کی منافقانہ اور

سازشانه گفتگو ہوئی تھی' اس نے میری طبیعت مکدر کر دی تھی۔ میں بڑے جارحانہ انداز میں کواہ والے کثہرے کے پاس پہنچا اور گواہ محمد حسین کو تیز نظرے محورنے لگا۔ وہ چندلحات تک خاموش کھڑا رہا پھرنظر چرانے لگا۔ میں نے جب اس پر بھی اے تھوریا موتوف ند کیا تو وہ اضطراری انداز میں ایک ٹا تک سے دوسری ٹانگ پراہے وجوو کے بوجھ کو خفل كرتے ہوئے يولان

"وكيل صاحب! آپ مجصال طرح كيون و كمورب من؟" من نے نہایت شجیدہ کیج میں کہا'' میں تمہیں اس کئے اتنے غورے و کمید ہا ہوں کہ شاید بھی زندگی میں دوبارہ تم جیسی ہتی کا دیدار نصیب نہ ہو۔'' "كيون جھ ميں الى كون كى بات ہے؟" "تم مل بہت ہی خاص بات ہے۔"

"كيا فاس بات ب جناب؟" میں نے اپن جیدگی کو پر قرار رکھتے ہوئے تھیرے ہوئے لیج میں کہا" تم اعلیٰ پانے کے

پران ہے ان کے دعوؤں کے ثبوت طلب کرے۔''

''بک صاحب!'' نج نے مجھے خاطب کیا ''آپ کواہ کے ماضی کے حوالے سے جو

ا المشافات كررم مين ان كاكوني ثبوت بھى ہے آپ كے ماس؟"

میں نے کہا" جناب عال! میں کوئی بھی بات بلاجواز نہیں کر رہا ہوں فرورت رہنے پر میں ان تمام مالکان کوعدالت میں پٹی کرنے کا وعدہ کرتا ہوں جنہوں نے کسی نہ کسی تاپندیدہ اور

برده عمل کے سبب استفاقہ کے کواہ محمد حسین کونوکری سے تکالا تھا۔ اس سے بیم می ثابت ہوتا ہے کہ گواہ کے ماضی کا ریکارڈ بہت ہی آلودہ ہے۔''

" تم اس سليل ش كيا كت مو؟ " ج في براه راست كواه س وال كيا-

وہ پولا" جناب! اگر وکیل صفائی سے ہیں تو آئندہ پیشی پر اپن سچائی ثابت كرنے كيك تمام متعلقه افراد کوعدالت میں پیش کریں۔''

ج نے جھے جرح جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔

میں نے کواہ محمد حسین سے بوجھا'' کیا یہ سے ہے کہ میرے مؤکل نے بھی تمہیں وارنگ دے رکھی تھی کہ اگر آئندہ تم نے کوئی نازیبا حرکت کی تو تمہاری نوکری بھی جاعتی ہے۔''

کواہ کے جواب دینے سے پہلے وکیل استغاثہ بول اٹھا''استغاثہ کے کواہ نے الی کون ک بازیا حرکت کی تھی نہا دیں میرے فاضل دوست؟''

"اس نے اپنی ماللن شمسہ سے" فری" ہونے کی کوشش کی تھی" میں نے تھہرے ہوئے کیج ٹس بتایا ''افخار قریش نے گواہ کی اس حرکت کواس کی پہلی علقی گردانتے ہوئے صرف سرزنش پر ا كفاكيا تماروه ب جاروتين جاناتما كماكه كواه عادى مجرم ب-" '' یہ بالکل جموث ہے۔'' کواہ تیز آ واز میں چیخا۔

میں نے کہا''محمد حسین! چیخنے جلانے ہے تم خود کو بری الذمہ میں ثابت کر سکتے۔انگار قرکتی ای وقت عدالت میں موجود ہے۔ اس سے تقیدیق کی جاسکتی ہے۔" مجر میں نے جج کی جانب ویکھتے ہوئے کہا'' جناب عالی! اگرمعز زعدالت ضرورت محسوس کرے تو اس بارے میں ممزم ہے بھی یو جھا جا سکتا ہے۔''

نج نے میرے مؤکل افخار قریتی ہے اس امرکی تقیدیق جای۔ افخار نے بتایا ''جناب عال! یہ بات کچ ہے کہ میں نے کواہ کواس سلیلے میں تندیبہ کی تھی کہ وہ آئندہ میری بیوی پر ڈورے السائنے ہے بازرہے ورنہ میں اے نوکری سے نکال دوں گا۔"

جے نے طرم سے بوچھا "جمہیں یہ بات کیے با چلی کہ کواہ کی قابل گرفت اور نازیا آکت کامر تکب ہواہے؟"

''مجھے یہ بات میری ہوی شمسہ نے بتا کی تھی۔'' ''پھرتو حمہیں فوری طور پر گواہ کو فارغ کر دینا جا ہے تھا۔'' وه عام سے لیج میں بولا ' بس کی آب اے ایک اتفاق ہی مجھ لیں۔'' "ا تفاق مجمول يا تمهاري پلانڪ؟"

"من كوسمجمانيس وكل صاحب!"وه أتكسس يك بثات موت بولا-مل نے کہا" تم المجی طرح مجھ رہ ہو میں جو پھے کہنا جا ور ما ہوں۔"

اس نے کوئی جواب میں دیا۔ میں نے بھی ایک ہی سوال کورگیدنے کے بجائے جرح کے سلسلے کو آ محے بر حاتے ہوئے کواہ سے سوال کیا۔

" تم نے ناظم آبادوالے بنگلے پر کتنا عرصہ کام کیا تھا؟"

" تقريباً آثھ ماہ تک"اس نے بتایا۔

مس نے کہا "اگر میں کوئی علطی نہیں کررہا ہوں تو اس سے پہلے تم گارڈن ایسٹ کے ایک

بنظ يركام كرتے تھے وہان تم صرف جار ماہ كلے تھے؟"

''آپ بالکل غلطی پرنیس ہیں وکیل صاحب!''اس نے میرے بیان کی تائید گی۔ م ن ن يو چها" تم اتى جلدى جلدى نوكريان كون بدلت رج مو؟"

"دلس كى كى كىس مى مالكول كو پىندىيى آتا اوركىيى دو جھے يىندىيى آت "اس فى كمال

تجامل عارفانه سے کام لیتے ہوئے جواب دیا۔

مل نے اسے تیز نظر سے محورا اور محمیر لیج میں کہا "مسرمحم حسین! میری بات توجہ سے سنو۔ "ایک لیے کے تو تف سے میں نے بات کوآ کے برحاتے ہوئے کہا" تم نے بھی بھی کام خود نہیں چھوڑا بلکہ ہمیشہ مہیں نوکری سے نکالا کیا ہے۔"

"نيآپ كيا كهدب بين جناب؟"إس كي چرب يرمعنوى جرت امجرآتي \_ مس نے کہا" گارون ایسٹ والے بنظے سے مہیں اس لئے تکالا کمیا کہتم اپنے الک ک بینی سے عشق الرانے کی تیاری کررہے تھے۔ ناظم آباد والے بنظیر سے تمہاری نوکری اس لئے ختم ہوگئ كمتم اين مالك كى بوه بهن ير دور عدال رب تعد ديس وال بنظ عصمين اس لئ برخاست كيا حميا كرتم في بنظ ك مالك كى الك مهمان خاتون سے دست درازى كى كوشش كى تھى" ایک کمے کا تو تف کر کے میں نے محرصین کو عقالی نگاہ ہے دیکھا اور پوچھا''کیا تم میرے بیان کو جمثلا

" بالكل جملاسكي بول" وه تطعيت ع بولا" اس كے كه آب سراس غلط بياتى عكام كرب ين-مير بالتع بهي الياكوني واقعه پيش نيس آيا-"

اس موقع پروکیل استفاشا ہے گواہ کی مدو کو لیکا۔اس نے جج کو ناطب کرتے ہوئے کہا "جناب عالى! وكيل مفائي بلاوجه كي الزام تراثي كر كے ميرے كواه كو براسان كرنے كى كوشش كررہے میں بلکدا کر یہ کہا جائے کہ وہ اس کی عزت اچھالنے کی کوشش کررہے میں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میری معزز عدالت سے ورخواست ہے کہ وہ فاضل وکیل کواس تھم کی حرکوں سے بازرہے کی تلقین کرے یا

مش کہا۔

میں نے کواہ سے یو چھا''محمد حسین! تم نے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں وضاحت کرتے ہوئے بتایا تھا کہ شمسہ اکثر غیرمعروف اور قابل اعتراض جگہوں پر بھی جاتی تھی وہ ۔ اَجنبی لوگوں سے ملتی تھی' ان سے بے تکلف ہوتی تھی اورا کی حرکات کا ارتکاب کرتی تھی جو بے وفا کی ے زمرے عل آنی ایل -"

اس نے اثبات میں جواب دیا" بی بال میں نے یمی بتایا تھا۔"

میں نے بوجھا "تم نے شمسہ کی ان غیرنسانی سرگرمیوں کے بارے میں مازم کوتو ضرور

"من نے اے بھی اس سلط میں کونیس بتایا" کواہ نے جواب دیا" کی وجہ تھی کہوہ <u>جمے</u> شمسہ کا راز دار بیجھنے لگا تھا اور جھے ہے ہمیشہ جڑ چڑے بین کا مظاہرہ کرتا تھا۔''

میں نے پوچھا "تم شمسہ کی مبینہ حرکتوں کے بارے میں افتار قریش کو کیوں جیس بتایا

وہ جزیز ہوتے ہوئے بولا'' کوئی خاص دیے بیش ۔ بس بیش بتایا ہیں نے۔'' "ابتم بدتو نہ کہو کہ کوئی خاص دجہ بیل تھی؟" میں نے کہا

'' پھر کیا کہوں وکیل صاحب؟''اس نے مجھ سے ہو چھا۔

" تی کہو .....اور کی کے سوا کچھ نہ کہو" میں نے ایک ایک لفظ بر زور دیتے ہوئے کہا "كونكةتم إيبا كرنے كملئے حلف الما تھے ہو"

وکیل استفاقہ نے اپنی موجودگی کا اظہار کرتے ہوئے جھے مخاطب کیا اور یو چھا''ممیرے فاضل دوست! اگر الی کوئی خاص وجہ تھی تو آپ ہی عدالت کے ریکارڈ پر لے آ میں۔'

"و وجدعد الت كريكار فرآ چى ب مير عصر مدات !" مل في مسخوافي الماز

وه ہونقوں کی طرح منہ کھول کر بولا'' میں پچھسمجھانہیں؟'' ''شاید آب این ہوش وحواس میں میں ہیں۔''

''آخرآ پهناکيا طاہتے ہيں؟''

میں نے کہا "میں صرف آب سے بیعرض کرنا جا بتا ہوں کہ عدالت میں پیش ہوتے وقت ائی آ کھوں کا اور کانوں کو کھلا رکھا کریں محر لگتا ہے آپ صرف زبان کا استعال بی جانتے

''میں اب بھی آ پ کی بات سمجھ کہیں یا رہا ہوں۔'' میں نے طزریہ کیج میں کہا''شاید آپ کو یا دہیں کہ آپ کا کواہ اپنے اس کمل کی وضاحت

كرچكا ہے كه و وشمسه كے معاملات كولمزم سے بوشيدہ كيول ركھتا تھا؟''

"من في ايدا ي كرف كا فيصله كيا تما" افتحار قريش في كها" محريس ابني طبيعت كى زى ہے مجبور ہوں۔ مجھ میں درگز رکا مادہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ میں نے گواہ کی اس حرکت کو اس کی مملی خطاسمچھ کر معاف کر دیا اور آئندہ کیلئے اسے دارنگ دے دی۔ میں اس بات کا قائل ہوں کہ غلطی انسان ہی سے ہوتی نے اور پہلی غلطی اگر قابل تعزیر نہ ہوتو تا دیجی کا ِرروائی ہی کافی ہوتی ہے '' اس وضاحت يرج ايى كرى سے فيك لكاكر بيش كيا۔ بيدواضح اشارہ تھا كہ يس ايى جرح جاری رکھوں۔ میں استغاثہ کے گواہ محمصین ڈرائیور کی طرف متوجہ ہو گیا۔

" محد حسین ! تم نے وکیل استفافہ کی جرح کے جواب میں بتایا ہے کہ الزم کوائی بوی شرب

'' بھی ہاں' میں نے کہی بتایا تھا'' اس کی ڈھٹائی دیدنی تھی۔ میں نے یو چھا'' ملزم کواپنی بیوی پر کس قسم کا شک تھا؟'' ''اس کا خیال تھا کہ شمسہاس ہے بے وفائی کررہی تھی ۔'' "كيامزم في اس خيال كااظهارتم سي كيا تما؟" " بنین اس نے مجھ سے محدثیں کہا تھا۔" '' پھرتم نے یہ کیے جان لیا؟''

"میں نے خود ہی جان لیا۔"

مل نے سخت لیج میں کہا "محمد حسین! تمہارے" بس یونی" کمدویے سے بات میں بے گا۔ تہیں اس طریقے یا ذریعے کی وضاحت کرنا ہوگی جس سے تہیں شمہ کی بے وفائی کے بارے میں پا چلا ..... یاتم نے اعداز ولگایا؟''

ر ووتال كرت بوت بولاد من في الى آ كهول سے چند مرتبطرم كوائي بيدى شمدكا تعاقب كرتے ہوئے ويكھا تھا۔اس كى كائى شسكى كائى كے بيچے جھے كى بارنظر آئى تى مالائد اس کا کوئی جواز نہیں تھا۔''

"اس سے تم نے مجھ لیا کہ مرم کواٹی ہوی پراع اوجیں رہااوروہ چوری جھےاس کی تحرانی كرر باہے؟" من في سے كوا و سے سوال كيا۔

" بی بان میں نے یہی اندازہ لگایا تھا۔"

مواه محمضين اورخصوصاً استغاثيكا لورا زوراس بات كوثابت كرنے برتما كه مير موكل کی بیوی شمسایک بوفا اور بدچلن عورت می لبذا اس عمل کی سرا کے طور پر افتار قریش نے اسے آل كرويا - مجھے استفافه كا زور تو زنے كيلے شمسه كے ماتھ سے بے وفائى كا جمونا واغ منانا تعااور مجھے يقين واثن تها كه من ايخ مقصد من ضرور كامياني حاصل كرلول كا كيونكه سائج كوآ تج مؤيد مكن نبيل

وکیل استغاثہ نے میکا تی انداز میں کواہ کی جانب دیکھا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف

روفائی اور بے حیائی کے مظاہرے دیکھے تھے۔ بیتمہارا ہی بیان ہے محمر حسین۔'' وہ قدرے سنجلتے ہوئے بولا'' میں اس کے ساتھ ضرور جاتا تھا لیکن ان مشکوک لوگوں ہے

وہ قدرے بیسے ہوتے بولا میں اس بے ہما تھ سرور جاتا تھا میں ان سوب ہوں ہے میل جول نہیں تھااس لئے میں ان کے بارے میں کیا بتا سکتا ہوں ۔'' میرا

''تم ان جگہوں کے بارے میں تو بتا مکتے ہو جہاں جہاں شمسہ اپنے شوہر کے علم میں بغیر جایا کرتی تھی ؟''

ایا سرن ک : میں محمد حسین کوجرح کی چکی میں چیں ڈالٹا چاہتا تھا۔ سنکھ نے دیسے کھی میں اوران میں مقتبہ مجمد ان ملک ان سر میں میں سر ''

و و کئت زد و کہجے میں بولا''اس وقت جھے ان جگہوں کے نام یاد تبیں آ رہے۔'' ''یا د کرو' ذہن پر زور ڈالو۔'' میں نے حکمیہ انداز میں کہا'' کوشش کرو'ان مقامات کے نام

حمہیں یا دآ جا میں' یہ بہت ضروری ہے۔'' ''میں کوشش کر چکا ہوں۔'' ''ریس ہے تھے سے میں دینا کھیں نہ ہوں ا

" پھر کیا متائج برآ مر ہوئے؟" میں نے پو جھا۔ وہ بے لی سے بولا' مجھے کچھ یاوٹیس آ رہاوگیل صاحب۔" "اس کا مطلب ہے تہاری یا دواشت واپس لانا ہوگ۔"

میں نے کہا۔ وہ ایک جمر جمری لیتی ہوئے بولا ''آپ میرے ساتھ کیا کرنے کا اردہ رکھتے ہیں؟ میں نے اے اپنے ارادے ہے آگاہ کرنا ضروری نہ سمجما اور کیے بعدہ دیگرے اس کے پاؤں اور سرکو

گورنے لگا۔ تعوری دیر تک وہ بے چینی گر فاموثی سے جھے ویکمار ہا پھراس سے مبر نہ ہو سکا اوراس فے فراس سے مبر نہ ہو سکا اوراس نے پرانسطراب لیجے میں دریافت کیا ''بیآپ بار بار میرے پاؤں اور سرکو کیوں و کھے رہے ہیں؟ کیا میرے سر پرسینگ نکل آئے ہیں یا پاؤں میں کوئی خطرناک سانپ لوث رہا ہے؟ ۔'' میرے سر پرسینگ نکل آئے ہیں یا پاؤں میں کوئی خطرناک سانپ لوث رہا ہے؟ ۔'' میں نے متی خیز لیجے میں کہا '' تمہارے سر پرسینگ جیس نکل سکتے کیونکہ وہ ایک مرجد نکل

کی سے بیورہ میں ہو ہے ہیں ہا کہ مہارے سر پرسیب میں سے بیورہ وہ رہا۔ کہ کو خائب ہو کے بین بالکل اس کی طرح ۔'' میں نے پراسرار اعداز میں جملہ ادھورا چھوڑا اور ایک لمے کے بعد کہا ''اور تم کسی موؤی سانپ سے زیادہ خطرناک ہو چنا نچے تمہارے قدموں میں سانپ لوٹے کا تو سوال ہی بیدائیں ہوتا۔''

وہ میرے طزکے تیروں سے چھٹی ہوگیا 'احتجاجی لیجے میں بولا'' مجرآپ باربار جھے اس طرن شک زدہ نظروں سے کیوں گھوررہے ہیں؟۔''

'' بجھے اپنی آ تھوں پر یقین جمیں آرہا۔'' میں نے اس کی آ تھوں میں جھا تکتے ہوئے کہا ''میں نے من رکھا ہے کہ جموف کے پاؤل نہیں ہوتے اور جموٹے کا حافظ نہیں ہوتا ۔ میں اس وقت پر فیملے کرنے کی کوشش کررہا ہوں کہتم پڑے جموٹے ہو یا تمہارا جموٹ تم سے زیادہ بڑا ہے۔'' میرے اس تیمرے پر عدالت کے کمرے میں لوگوں کے ہننے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے بچ کو بھی زیرلب مسکراتے ہوئے و کیھا۔ کویا میں معزز عدالت کوید باور کرانے میں کامیاب کرتے ہوئے کہا''سنیں وکیل صاحب! میں آپ کو بتایا ہوں۔'' وہ میری جانب متوجہ ہوا تو میں نے وضاحتی اعداز میں کہا''گواہ محمد حسین بیراز داری اس لئے برت رہا تھا کہ وہ اس کے بدلے میں ڈیل فاکدہ اٹھارہا تھا۔''

میں نے '' ڈیل فائدہ'' کے الفاظ خاص طور پر استعال کئے تھے۔ یہ اس حملے کا جواب ..... بلکہ دندان شکن جواب تھا جو کچھ دیر پہلے گواہ نے میرے موکل پر کیا تھا۔ محمد حسین نے کہا تھا کہ افخار قریشی نے '' دہرے فائدے'' کیلے قبل کیا تھا۔ یعنی ایک طرف اس نے اپنی ہوی سے انتقام لیا تھا اور ووسری جانب اس کی دولت و جائیداد حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔

روسری ہو جب میں روٹ رہا ہیں اور سال میں استان ہوئی ہوئی ہے۔ وکیل استفاقہ نے پوچھا''آپ کون سے ڈیل فائدے کی بات کررہے ہیں؟'' ش نے جواب دیا ''ڈیل فائدے سے میری مرادیہ ہے کہ آپ کا کواہ بقول اس کے' ملزم کو بے خبررکھ کرایک طرف تو شمسہ سے اس کام کا معاوضہ وصول کررہا تھا اور دوسری جانب وہ اپنی وانست میں''جنے'' بھی کمارہا تھا کیونکہ اس نے کی مولانا سے من رکھا تھا کہ خدا ان لوگوں کو پہند کرتا

ہے جو دوسروں کی پردہ پوٹی کرتے ہیں''ایک لیمے کے تو قف سے میں نے اضافہ کیا''میرے فاضل دوست! بیتو وہی پات ہوئی کہ .....رند کے رند ہے رہے اور ہاتھ سے جنت نہ گئے۔ آپ کا اس بارے مس کیا بذال ہے ؟''

وہ اُظہار خیال کرنے کے بجائے بطیس جما کئے لگا۔ نج بار بارو یوار کیر کلاک کی جانب دیکھر ہاتھا۔عدالت کا وقت ختم ہونے میں صرف پندرہ

ی باربارد چار برهات ی جانب و میدر با صاحدات کا دفت م بوئے میں طرف پندره منت باتی ره گئے تھے۔ میں نج کی اضطراری نظر کو مجھ رہا تھا اس لئے فوراً استفاقہ کے گواہ مجمد حسین درائیوری طرف متوجہ ہو گیا۔

و دھر حسین ائم نے وکیل استغاثہ کے سوالوں کے جواب میں بتایا ہے اور ازاں بعد میری جراب میں بتایا ہے اور ازاں بعد میری جرح کے جواب میں بھی تقدیق کی ہے کہ شمہ ایک بے وفا اور بدچلن عورت تھی۔تم نے اس کی برچلن کے مظاہرے بھی وکی تھے جے جب وہ نامحرم مردوں سے بے تکلف ہوتی تھی۔ تم نے بہمی بتایا ہے کہ تم اس سلسلے میں اس کے راز دار تھے۔ وہ تہاری زبان بندی کیلئے جہیں ایک معقول تم وہی

وہ توجہ سے میری بات سننے کے بعد بولا''ہاں' بیسب میں نے بتایا تھا۔'' ''اب لگے ہاتھوں بھی بھی بتا دو کہ شمسہ کن نامحرم لوگوں سے لمتی تھی ؟'' میں نے اس کی آ تھوں میں جھا تکتے ہوئے پوچھا۔

''ووگر بڑا گیا''وہ بی .....وہ بی ..... جھے کیا معلوم؟'' ''حتبیں معلوم ہونا چاہئے ۔'' میں نے ڈپٹ کر کہا'' کیونکہ تم اس کے راز دار تھے ۔وہ جہاں بھی جاتی تھی' تم اس کے ڈرائیور کے طور پر اس کے ساتھ جاتے تھے اس لئے تو تم نے اس کی

ہو گیا تھا کہ استغاثہ کے گواہ نے متعدد بار دروغ کوئی سے کام لیا ہے۔ خاص طور برشمیہ کے کردار کے حوالے ہے اس کے الزایات بودے اور خالی از حقیقت تھے ۔ یمپی وہ نکتہ تھا جو میں عدالت کے مل

"يددنيا بيخوردار" يل ف ال كشاف يهاتهد كمة بوع كما" يهال وبى ب

پھر میں نے اسے میر کا بوراشعر پڑھ کر سایا۔''بیتو ہم کا کارخانہ ہے۔ یہاں وہی ہے جو وہ فکر انگیز کہے میں بولا۔ " میں نے سانپ کی کینجل کے بارے میں تو سن رکھا ہے لین

انیان بھی اتنے روپ بدلتے ہیں 'یہ میں نے سوجا بھی نہیں تھا۔''

میں نے اس مرتباہ عالب کا شعر سا دیا جوانسائی نفسیات ٔ روبوں اور فطرت کی مجرپور یکای کرتا ہے۔ برسوں پہلے غالب نے جو حقیقت شعر کے قالب میں ڈھالی تھی' وہ ہر دور کے انسان رن جيمتي ہے۔ آپ جمي من کيجئ

> میں کواکب کھے نظر آتے میں کھے ویتے ہیں دھوکا یہ بازی کر کھلا

اجمل شاہ کانی در ہے کچھ کہنا جاہ رہا تھا تمراہ موقع نہیں مل رہا تھا۔ میں نے اس کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا'' بی شاہ صاحب! کوئی خاص بات؟''

اس نے کہا" بیک ماحب! میں اب تک کی عدالتی کارروائی سے مطمئن ہوں۔ آ ب نے شان دار کار کرد کی کا مظاہرہ کیا ہے اور بڑی حد تک شمسہ بھائی مرحومہ کی پوزیشن صاف بھی کر دی ہے مرامل معالمه اتبھی تک و ہیں اٹکا ہوا ہے۔''

> " كون سااصل معالمه شاه كى؟ " من في جو تكت موت يوجها ـ ''وه.....ميرا مطلب بُ انتخارصاحب والامعالمه''

''بیرسب ای سلیلے کی کڑیاں تو ہیں۔'' میں نے کسلی آمیز انداز میں کہا۔''جب استفافہ كموتف كم مطابق قل كاجواز باتى نہيں رے كا توافقار قريشي كى پوزيش بھى صاف موجائے كى \_" اجمل شاه نے لفظ ' و و ' کوایئے مخصوص انداز میں تھیجتے ہوئے کہا: ' و و ..... دیکھیں تا ' میں يه كه رما تما ..... ميرا مطلب ب كيا آب في الحارصا حب كوب كناه نابت كرف كيلي اين ذبن مُن كُونِي لاتُحْمِل تيار كرر كھا ہے؟"

وہ جس طرح محما محراكر بات كررہا تما اس سے مجھے شديدكونت محسوس مولى \_ جولوك اس بے چیا کر دوسروں کو مھنے کی کوشش کرتے ہیں میں ان سے الرجک ہو جاتا ہوں مر چونکدوہ مرا کلائٹ تھا اورا کی طرح ہے اس کیس میں سب سے زیادہ سر گری وہی دکھا رہا تھا اس لئے میں اس کھے چھوٹ دینے پر مجورتھا۔ بہرحال وہ اپٹے مل سے ملزم افتار قریش کا خیرخواہ ثابت ہور ہا تھا۔ من في حمل لهج من كها "شاه صاحب! آب ريان نه مول مير د ومن من اس مقرے کی ایک ایک اہم اور ضروری بات تقش ہے اور آپ نے یہ کیے سوچ لیا کہ میں نے اس سلسلے

مُن كُونَى لا تُحْمَل تيارنبيس كيا موكا؟"

میں لانا عابتا تھا۔ شمسہ ایک وفا شعار اور محبت کرنے والی بوی می چنانچہ انتحار قریتی کے اس کوئل کرنے کا کوئی جواز میں بنمآ تھا محمد حسین کو باو جود کوشش کے بھی ان مقامات اور لوگوں کے نام یا زمیں آ رہے تھے جن سے شمسد کی بے راہ روی اور بے وفائی مشروط تھی ۔اس کا واضح مطلب بہی تھا کے مجر حسین کے بیان کا حقیقت سے کوئی تعلق ہیں تھا بلکہ بیاستغاثہ کی ذاتی کوششوں کا چیکارتھا۔میرے

کئے حوصلہ افزابات سیمی کہ بچ میرے نقطہ نگاہ کو بخو کی سمجھ رہا تھا۔ عدالت کے کمرے میں موجود سامعین چہ میگوئیوں میں مصروف تھے کہ عدالت کا مقرر وقت حتم ہو گیا۔ بج نے دس روز بعد کی تاریخ دے کرعدالت برخاست کر دی۔

ہم باہرآئ تو اجمل شاہ نے مجھ سے کہا" بیک ماحب آج تو آپ نے استفاد کے گواہ کی الی کی تیمی کر دی ہے۔''

"اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں میں نے کول مول جواب دیا۔ آج تو صیف بھی اجمل کے ساتھ تھا۔ وہی عدالتی کارروائی کے دوران میں ہمہونت وبال موجود رما تعا-اس في كها "وكيل صاحب بيد جارا ذرائيورتو سالا يكا تمك حرام تكلا-ايك سال

ے ادا نمک کھا رہا تما اور اداری ای پیٹے میں چمرا کمونینے کی کوشش کررہا ہے۔ میں تو عدالت کے وقار کی وجہ سے خاموش رہا ورنہ ول تو جاہ رہا تھا' اس سیاہ بخت منحوس کے فکڑے کردوں۔ وہ می کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کررہا تھا اس پر میں اس خزیر کی زبان کاٹ سکتا تھا۔'' د جمہیں جوش و جذبات من آنے کی ضرورت جیس نوجوان میں نے تو صیف کا کندھا

مميكتے ہوئے كمان مي بول نا ان مكاراور عيار لوكول سے مفتے كيلے \_ آ ب لوكول نے مجھے ويل كيا ہے تو اب آپ کوکوئی عملی قدم افعانے کی ضرورت بین فاص طور پر مسحمیں بدھیجے کروں گا کہ بنى بحى المي مرحلي برقانون كو باته من ليني كى كوشش ندكرنا ورند بنا بنايا كميل برزكرره جائ

توصيف كى الحقى مولى جواني محى \_اس كى ركول في داولد الكيز خون دور ربا تما\_اسعم من خون کنیٹیوں بر محوکریں مارتا ہے مجر تو صیف بر تو صحت و جوانی ٹوٹ کر بری محی ۔ وہ باا شبدا یک وجيبه مخص تعارد يصف والول كى رائع كداس من ائى مال يعن شمدكى شابت مى رقد كالمدال وہ میری بات کو مجھ کیا اور اثبات میں سر ہلاتے ہوئے بولاد مگروکیل صاحب ایا کول

ہو جاتا ہے۔ کل تک جولوگ ہارے آلوے جات رہے ہوتے ہیں مارے دست تر ہوتے ہیں اور ائی بر ضرورت کیلے مارے سامنے ہاتھ چھیلاتے ہیں وہ اچا کے م فوک کر مارے مقابلے پ اس نے نفی میں گردن ہلائی اور جواب دیا ''نہیں جناب اس نے فون پر اطلاع دی تھی '' میں نے اپنے کاغذات پر نگاہ ڈالی اور اگلاسوال کیا ''آپ نے ملزم کو گرفآر کب کیا

"ستائيس جنورى كى مبح سات بج ـ"اس نے جواب ديا ـ
"ديعنى واقع كى اطلاع ملنے كے كم ويش چوبيس كھنے بعد؟"
ووا اثبات ميں سر ہلاتے ہوئے بولا" جى ہاں ـ"
"اس تا خير كا سب كيا تعا؟" ميں نے پوچھا \_

اس نے بتایا ''وراصل ہم ایک الجھن میں پر مجے تھے۔''

''اس الجھن کا تعلق ملزم کے باور چی خانے ہے تو نہیں تھا۔'' میں نے پوچھا۔ ''حرالہ'' کے البریم استحر'' ممہر درور میں ماریک

'' تی ہاں' کچھالی ہی بات تھی'' وہ مہم انداز میں بولا۔ میں نے کہا'' پہلے آپ کا خیال تھا کہ باور چی انور علی نے وودھ میں زہر پلا کرشمہ کو دیا میں سے مرد کا سے نتی تر کش ک

ہوگا مگرازاں بعد آپ کا شک ملزم افتخار قریش کی جانب جلا گیا۔ کیوں' بھی بات تھی تا؟'' وہ تا ئیدی انداز میں بولا'' کم دبیش یہی بات تھی۔''

" آ ب نے فوری طور پر باور چی انورغلی کو گرفتار کیوں نہیں کیا تھا؟"

''ہم تذبذب کا شکار ہو گئے تھے۔''وہ سادہ سے انداز میں بولا۔''انورعلی کے حوالے سے قل کے اسباب یا وجوہات کہیں نظر نہیں آتی تھیں۔''

"الله لئ آپ نے استفافہ کے گواہوں کی فہرست میں شامل کر لیا؟" میں نے

وہ بولا' جب ہمیں قتل کے محرکات کاعلم ہو گیا ادر جس زہر سے شمسہ کوموت کے گھاٹ اتارا گیا' اس کا منبح مین شیشی مل گئ تو ہم نے مطلوبہ بندے پر ہاتھ ڈال دیا۔ انور علی کو اگر ہم نے استغاشہ کے کواہوں میں شامل کیا ہے تو اس پر آپ کو کیا اعتراض ہے؟''

'' جھے کوئی اعتراض نیل ہے۔'' میں نے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا '' مگر اللہ کے بندے! اس بے چارے کوکوئی پٹی وغیرہ تو پڑھا دی ہوتی۔اس کی کواہی تو الٹی استغاثہ کے خلاف چلی گئی۔''

وہ سینہ پھلاتے ہوئے بولا''گواہ انورعلی کی شہادت سے استفاقہ متاثر نہیں ہوتا۔ حقیقت کی شہادت سے استفاقہ متاثر نہیں ہوتا۔ حقیقت کی ہے کہ ملزم نے دولت و جائیداد سیٹنے اور اپنی بے وفا یہوی سے نجات حاصل کرنے کیلئے قتل ایسے علین جرم کا ارتکاب کیا ہے۔'' ایک لمحے کورک کراس نے اضافہ کیا''اور ہال' یہ بات ذہن میں رفعیل کہ ہم استفاقہ کے گواہوں کوکوئی پئی شی نہیں پڑھاتے .....آپ کی یہ غلط فہی جانے کب دور ہوگئی،''

"اس اطلاع كاشكرية ألى او صاحب!" من في تشكراندانداز من كها-" من آب كو

وہ جینیج ہوئے بولا'' طاہر ہے' آپ ایک کامیاب اور تجربہ کار وکیل ہیں۔ آپ جو ہ قدم اٹھائیں گئے سوچ سجھ کر ہی اٹھائیں گے۔ میں تو بس ذرا یو نمی .....اپ اطمینان کی خاطر پو، رہا تھا۔ دیکھیں نا' میہ معاملہ اتنا حساس ہے کہ ہر پہلو پر گہری نظر رکھنا ہوگی۔''

میں نے تعفیٰ آمیز لہج میں کہا''آپ بالکل مطمئن ہو جائیں شاہ صاحب! جب مِمْ تجربہ کاراور کامیاب وکیل مان رہے ہیں تو پھرآپ کوفکرمند ہونے کی چندال ضرورت نہیں ہے۔'' اس نے ایسے ظاہر کیا جیسے وہ واقعی مطمئن ہو گیا ہو۔

☆.....☆

منظرای عدالت کا تھا اور گواہوں کے کثیرے میں اس کیس کا تفتیثی افر کھڑا تھا۔ گزشہ دو پیشیوں پر تین غیراہم گواہوں کا بیان بھی ہوا تھا۔استغاشہ کے ان گواہوں کے بیان اور ان پر ا جانے والی جرح میں قابل ذکر بات کوئی نہیں تھی اس لئے قیمتی صفحات کا خیال کرتے ہوئے میں ۔ یہاں ان کے بارے میں تحریز نہیں کیا۔

اکوائری افسریا تفتیقی افسریا آئی او ایک سب انسکٹر تھا۔ وہ اپنی کارکردگی کی تمل رپور، پہلے ہی جالان کی صورت میں عدالت میں دائر کر چکا تھا تا ہم عدالتی کارروائی کے تقاضوں کے پڑ نظر زبانی بھی اپنی کوششوں کا احوال معزز عدالت کے رویرو دوبرانا تھا۔

وه پندره میں منٹ تک اپنی تفتیشی کارروائی کا بیان کرتا رہا۔ جب اس کی کہانی انتا

پذیر ہوئی تو دکیل استفاقہ نے جرح کے نام پر چند سوالات کیے پھر میری باری آئی۔ میں مزیخہ میں افعال میں اور استفاقہ کے اس میں اور استفاقہ کا میں اور استفاقہ کے استفاقہ کا میں استفاقہ کی استفا

میں اپنی مخصوص نشست سے اٹھا کھر بھے کی اجازت حاصل کرنے کے بعد میں آئی اداً چانب مڑ گیا۔انکوائری افسر کلف دارسر کاری وردی میں تھا۔اس کے شولڈرز پر''سب انسپکڑ'' کی فام نشانی ''دو کھول'' دونوں جانب موجود تھے۔ میں نے زم لیجے میں اسے مخاطب کیا۔

''اکوائری افسر صاحب! آپ کااسم کرای کیا ہے؟'' ''شمشاد''اس نے جواب دیا۔''شمشاد علی!''

"كياش آپ كآپ كام سے خاطب كرسكا موں؟" من في وجها۔ وه زير لب مسكراتے موتے بولا" بن ي خوش سے وكيل صاحب!"

وہ ریر مب سرائے ہوئے بولا ہوں موق سے ویل صاحب! میں نے کہا'' شمشاد صاحب'آپ کودا تنے کی اطلاع کس نے دی تھی؟'' ''ملزم افتار قریش نے۔''اس کا جواب تھا۔

مِي نَه يوچِهَا" کب؟" ورجي نه چي ارسي

" وچھبیں جنوری کو۔" • پر

''اورشمسه کی موت کا واقعہ کب پیش آیا تھا؟'' در بحد سے محصد میں میں میں اور کی ہے ۔''

'' تچین اور چینین جنوری کی درمیانی شب کو۔'' اس نے بتایا۔ همر نیاز جراز مشرور اور ای بالمدیر ان عرور میں ت

من نے پوچھا د شمشاد صاحب! کیا مزم اطلاع دیے خود آپ کے پاس آیا تھا؟"

وه خاموش کھڑا مجھے تکتارہا۔

میں نے استغاثہ کا ایک واضح سقم نج کے سامنے ثابت کردیا تھا۔ بج معنی خیز انداز میں

مرون بلاتے ہوئے اپنے سامنے تھلے ہوئے کاغذات کا جائزہ لینے لگا۔ تھوڑی دیر بعداس نے سراٹھا کرمیری جانب ویکھا۔

میں نے اکوائری افسرے یو چھا''آئی او صاحب! کیا آپ نے ایس گلاس پر سے ننگر

رِنش الله ائے تھے جس کے زہر ملیے دودھ کو پینے سے شمسہ موت سے ہم کنار ہولی ھی؟" "اس گلاس يرمتوله كي الكيول كينشانات الم عظ اس في جواب ويا-

· ' مگراس تجزیه کی ربورٹ کہیں دکھائی نہیں ویتی۔'' "وه ربورث شامل مل ہونے سے رہ کی ہوگی۔"

"آپ نے رپورٹ تیار تو کی تھی نا؟" "میراخیال ہے تیاری تھی۔"

"خيال كول ب؟" من في خت لهج من كها" يقين كول بين بي اي وہ کر بڑا گیا گھر ہراساں کیج میں بولا"شایداس وقت پریشانی میں یہ بات میرے ذہن

> ''پریثان تو آپ اس ونت مجمی بہت زیادہ نظرآ رہے ہیں۔'' '' مَن .....نہیں الی تو کوئی بات نہیں'' وہ جلدی سے بولا۔

میں نے کہا''آئی او صاحب! بالکل الی ہی بات ہے۔ جھے تو لگتا ہے آپ انویسٹی لیشن کے شعبے میں زیادہ ماہر میں ہیں۔''

وه صاف وكي سكام ليت موس بولاد بحثيت تفتيثي افسر بيمرا بهلاكيس ب-"

''چلوکوئی بات نہیں'' میں نے حوصلہ افزا کہتے میں کہا''آ ہتہ آ ہتہ ٹرینڈ ہو ہی جاتیں گے۔ونت بڑی ظالم شے ہے۔اس کی سفاکٹھوکریں جینے کا ڈ ھنگ سکھا دیتی ہیں۔'' وہ ایس نظر ہے مجھے تکنے لگا جیسے میں نے کوئی عجیب بات کمہ دی ہو۔ میں نے اس کی نظر

کی بردا کے بغیر کہا'' تفقیقی افسر صاحب! آپ کی رپورٹ کے مطابق شمسہ کنول کی موت مجیس اور چیس جنوری کی درمیانی شب واقع ہوئی تھی۔ کیا میں تھیک کمہ رہا ہوں؟''

" إن آب بالكل ورست كمدرب بين "وه عام سا عداز من بولا-میں نے کہا '' بوسٹ مارٹم کی ربورٹ ہمیں بتاتی ہے کہ شمسہ کی موت مذکورہ بالا رات میں کیارہ بجے ہے ایک بجے کے درمیان وقوع پذیر ہو ٹی تھی؟"

اس نے میری بات کی تائید میں سرکوا ثباتی جنبش دی۔ میں نے سوالات کے سلسلے کودراز کرتے ہوئے کہا''انگوائری افسر صاحب!واقعات اور شواہدے مطابق شمسہ کی موت کا سبب وہ سریع الاثر بے رنگ بے بؤیے ذا نقہ زہر ہے جو دود ھ کے ساتھ اس کے معدے میں اثر گیا تھا۔ میں نے وه به خونی مجدر ما تما که میں اس پر گہرا طنز کرر ما ہوں مگروہ میری اس حرکت کیلئے مجھے کچ کہ نہیں سکاتھااس کئے ضبط کیے خاموش کھڑارہا۔

یقین والاتا ہوں کہ میں نے آپ کی بات کا اعتبار کرلیا ہے۔آپ نے واقعی میری غلط ہمی وور کروی

من نے پوچھا ' شمشاد صاحب! آپ کو بدخیال کس طرح آگیا کہ فیکٹری والے وفتر ر چھایا مارا جائے۔کیا اس سلسلے میں آپ کولسی نے کوئی اطلاع وغیرہ دی تھی؟''

"ن یہ خالصتاً میرا ذاتی آئیڈیا تھا۔" وہ فخریہ لیج میں بولا" میں مزم کے بورے بنگلے کی الاثى لے چکا تھا مر قابل كرفت كوئى چيز وستياب نہيں موئى مى۔ ميں نے سوچا ، ذرا فيكٹرى كى بھى چھان بین کر کے دیکھ لی جائے ممکن ہے کوئی اہم سراغ مل جائے اور ایہ ای ہوا ہیں۔"

"لين آپ كومزم كوفتر سے زہروالى ووئيشى ال كئے۔" ميں نے اس كى بات حتم ہوتے ای کیا۔

وه يرجوش انداز ميس بولا "نه صرف زهروالي شيشي ال كي بلكه اس ميس زهر كي الحجي خاصي مقدار بھی موجود سی بعدازاں جس کے لیبارٹری تجزیے سے یہ بات ٹابت ہوگئ کہ مقولہ شمہ کواک زہرہے ہلاک کیا گیا تھا۔"

مس نے کہا '' فد کورہ زہر دالی شیشی آپ کو طزم کے دفتر میں کس جگہ لی تھی ؟'' "الرم كى ميزكى ورازيس سے"اس فے جواب ويا۔

"كياميزكى دراز لاكتمي؟" من في يوجها\_ " " " در از جمیس کھلی لی تھی ۔ "

"كويا آب يدكهنا جائع بين كمازم انتالى احق انسان ب-" من في تيز ليح من كها-" آ ب كمفرد ف كمطابق اس ف ايك إنتائى مركع الار خطرناك زبر ايني بوى كو شكاف لگایا پھراس زہر کی تیش کوجوت کے طور پر اپنی کھی ہوئی دراز میں رکھ دیا تاکہ پولیس کو ہاتھ یا دن اللانے کی ضرورت محسوس ند ہو۔ وہ آسانی سے زہروالی سیشی برآ مدکر کے اس کی موت برتقدیق کی مہر شبت کردے۔ اس سے تو یمی طاہر ہوتا ہے کہ میراموکل اپنی جان کا دھن ہوگیا تھا۔"

اس موقع پر انکوائری افسر نے وہی محسنا پنا مقولہ دہرایا کہ ذبین سے ذبین مجرم بھی کہیں نہ مہیں کوئی عظمی ضرور کرتا ہے جس سے وہ قانون کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ پھر کہا ''آپ کا موکل تو نہایت انا ڑی مجرم ثابت ہوا ہے۔

من نے پوچھا "افقیثی افر صاحب! آپ کے جالان میں فنگر پرنش کی رپورٹ شال تہیں ہے۔ کیا آپ نے زہروالی شیشی پر سے فنگر پزیش نہیں اٹھائے تھے؟'' " بم نے ایس کی ضرورت محسوس بیس کی تھی۔" و ورو کھے لیجے میں بولا۔

" حالانکہ بیفتیش کا سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے۔" میں نے کہا۔

"آپ کی بات بالکل درست ہے جناب!"اس نے جواب دیا۔

" بى بان اس خطرناك زبرى يى خاصت بيان كى كى ہے۔"

ہوا کہ شمسہ کی موت بھی حجٹ یٹ واقع ہوگئی ہوگی' بالکل چٹلی بجاتے ہیں؟''

" بى بال ايسابى مواموكا" و وجلدى سے بولا۔

میں نے لکھی ہے۔ میں آپ کے سوال کا جواب مس طرح وے سکتا ہوں۔''

''چلیں' میں انہی ہے یو چھرلیتا ہوں۔''

يرميد يكوليكل افسركترك من آكر كورا موكيا-

میں قاعدے کی رو ہے اینا سوال دہراؤں گا۔''

مجمع غلط تونہیں کہا؟''

جاندارخصوصاً انسان کی موت دا تع ہو جاتی ہے۔''

چنل بچانے میں وقت ہی کتنا لگاہے۔"

میں نے ایک کھے تک انگوائری افسر کے چہرے کا جائزہ لیا پھرسٹنی خیز انداز میں ہوجھا

رات باره بچ کا ونت موگا۔"

پندرہ منٹ کا مارجن حچوڑ ا ہے۔

"منذكره بالاز مرك بارے من كيميكل الكرامركي رائے ہے كداس سے چنگي بجاتے ميں كي بجي

'' پھرتو يه بهت زود اثر زهر موانا؟''ش نے ايك ايك لفظ پر زور ديتے موئے كها' الله خ

وہ چنگی بجاتے ہوئے کویا ہوا''بہت کم وقت لگتا ہے وکیل صاحب یہی کوئی دو چارسکینڈ ریم ''

میں نے اس کی تائید کی ''آپ بالکِل درست فِر مارہے ہیں'' پھر کہا''اس کا مطلب تو یہ

من نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور کہا'' شمشادعلی صاحب! جب اس سرلیج الار زہرے

چندسكند من موت واقع بوعتى بوت محر بوسف مارتم كى ربورث من بدورانيدو و محفظ كا كيول طاهركيا

گیا ے؟" ایک لمح کورک کر میں نے اضافہ کیا" میری مرادرات گیارہ اور ایک بج کے وقت سے

وہ عجیب سے لیج میں بولا'' میں نے مقتولہ کا پوسٹ مارٹم میں کیا تھا اور نہ ہی وہ رپورٹ

' مجرمیرے سوال کا جواب کون دے گا؟'' میں نے تیز کہتے میں یو چھا۔' ''آپ یہ بات میڈیکولیگل افسرے دریا نت کریں۔''

پھر میں نے بچ سے درخواست کی کہ میڈیکولیگل افسر کو گواہوں کے کثیرے میں بلایا جائے۔ ندکورہ افسرادر کیمیکل ایگزا مر دونوں افراد عدالت کے کمرے میں موجود تھے۔ نج کی ہدایت

میں نے اس کو عاطب کرتے ہوئے کہا "واکثر صاحب! آپ تفتیثی افر اور میرے درمیان ہونے والی گفتگو بالفاظ دیگر جرح کو پوری توجہ سے من رہے تھے۔ مجھے امید ب آپ نے

مرا آخری سوال بھی سنا ہوگا جس کے جواب کیلئے آئی او صاحب نے آپ کا نام پیش کیا ہے لیان

''میں ہمہ تن گوش ہوں۔'' میڈ یکولیگل افسر نے کہا۔

میں نے پوچھا" آپ نے شمسہ کی موت کا وقت بچیس اور پھیس جوری کی ورمیانی شب

جوابے شکارکو بلک جھیکتے میں موت کی دادی میں پہنچا دیتا ہے۔دو کھنے کے دورائے سے آ ب کی کیا میں بوسٹ مارٹم کی ربورٹ کی باریکیوں سے واقف تھا اور مجھے ایکی طرح معلوم تھا کہ

موت كمتوقع وقت من ايك يا دويا تين كفيخ كا دورانيه كول ركها جاتا بمر من ايك خاص مقصد

ک خاطر یہ سوال کرر ما تھا۔ میں عدائتی کارروائی کواکی ایسے علتے کی طرف لانا جا بتا تھا جس کیلئے میں

میڈیکولیکل افر نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا "ولیل صاحب! بات

وراصل بیے کہ جب ہم کی کی موت کا متوقع دورانیہ بتاتے ہیں تو اس کا ہرگز بیمطلب جیس ہوتا کہ

نے کی ماہ انظار کیا تھا۔اس کیس کوعدالت میں گلےاب ایک سال سے زیادہ عرصہ کزر چکا تھا۔

اس محص کومرنے میں اتناوت لگا ہوگا۔'' ایک کمھے کورک کر اس نے نتج کی جانب ویکھا پھراپی

وضاحت جاری رکھتے ہوئے بولا 'اور نہ ہی اس سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ اس دورائے کا اوسط

وتت كى تحص كى موت كاوقت موكا مثال كے طور ير فركور وكيس من كيار واور ايك بج كااوسط وقت

آب می کہنا جاہتے ہیں نا کہ شمد کی موت چیس اور چیس جوری کی درمیانی شب گیارہ اور ایک

بے کے درمیان کی بھی کھے واقع ہوئی ہوئی۔ وہ لحد گیارہ نے کرایک منٹ کا بھی ہوسکتا ہے اور بارہ

نے وضاحت کرتے ہوئے کیا: "آپ موجودہ کیس کی مثال سے میری بات کو بھنے کی کوشش کریں۔

میں نے شمسہ کی موت کا متوقع وقت رات گیارہ اور ایک بج کے درمیان کا لکھا ہے جبکہ میرے علم

کے مطابق بیروفت سوا حمیارہ سے رات ہونے ایک بجے کا ہونا جائے۔ میں نے احتیاطاً دونوں جانب

مِن ميذيكوليكل افسر ب سوال كيا: " ذا كثر صاحب! آپ كے طريقه كارے تو ميں اس ميم ير پہنچا

ہول کہ کسی بھی صورت شمسہ کی موت رات گیارہ بجے سے میلے ہیں ہوئی ہو گی؟''

"سوال ہی پیدائیس ہوتا۔" وہ قطعیت سے بولا۔

ن کر انسٹھ منٹ کا بھی یا ان دو کھنٹول کے درمیان کا کوئی بھی وقت ہوسکتا ہے۔''

مل كها-" ويع بم ايخ طور ير مارجن ضرور ركمت بي -"

"ارجن ہے آپ کی کیامرادہ؟"

" من آب کی بات سمجھ گیا۔" میں نے کہا چرسوالیہ انداز میں بوجھا" واکثر صاحب!

"أب بات كى تدك كافئ كا بين وكيل صاحب " ميد يكوليكل افر ف تائيدى لج

" ارجن كوآب يول مجھيں كه ہم احتياط كا دامن برصورت من تعامے ركھتے ہيں۔" ال

لوہا كرم مو چكا تھااوراب چوٹ لگانے كاوقت آگيا تھا۔ من نے نہايت بى سنجيدہ كہم

می گیارہ اور ایک بجے کے درمیان کا لکھا ہے جب کہ اس کی موت ایک ایسے زہرے واقع ہوئی ہے مراد ب\_ كياشمك جان فطة من اتنازياده وقت لكا تما؟"

"اورای طرح اس بات کے امکانات بھی صفر کے برابر بیں کہ شمسہ کی موت رات ایک

اس کے ساتھ ہی ایک اور واقعہ رونما ہوا۔ جیسے ہی اجمل شاہ نے اپنی بات پوری کی وہ

اؤ کھڑایا اور چکر کھا کر زمین بوس ہو گیا۔ چند افراد اس کی جانب بڑھے اور اس کو چیک کرنے گئے۔ عدات کے تمرے میں میڈ کولیگل افسرموجود تھا۔اس نے فورا تقدیق کردی کہ اجمل شاہ کی شدید

مدے کے باعث بے ہوٹ ہو گیا تھا۔

ابيا مدمه كون ساموسكما تفا؟

مرحض کے ذہن میں میں سوال چکرا رہا تھا۔ جے نے با قاعدہ مجھ سے پوچھ لیا" بیک

ماحب! جزل فيجرصاحب كوكيا مواہے؟''

" میں خود کسی نتیج پر وینچنے سے قاصر مول جناب عال ۔" میں نے پر تشویش انداز میں کہا "جو کچے بھی ہوا ہے سب کے سامنے ہی ہوا ہے۔"

جے نے کہا ' یہ تص تو طرم کا سیا خمر خواہ بنا ہوا تھا چراس کی بے گنا ہی کی خبر س کراس پر بے ہوتی کا دورہ کون پر گیا۔ ہم اے خوتی کی انتہا ہے بھی تعبیر میس کر سکتے۔ اس نے تو با قاعدہ اس بات پر زور دیا ہے کہ کل اقتار ہی نے کیا ہے۔ بی عجب ماجرا ہے۔''

"أب بجافرات بي جناب عال" ش في تائيل لج من كما" ات و مرم ك بے گناہ ہونے کا افسوس ہوا ہے۔ ہیں ابھی تک مجھ تہیں سکا کہ اس خوشی کے موقع پر اس نے وشمنول

والے رویے کا مظاہرہ کیوں کیا ہے۔'' تحوژی بی دیر بعداجمل شاه کونوری طبی امداد کیلئے قریبی میتنال بھیج دیا گیا۔ تاہم احتیاطاً ودسر کاری المکار بھی اس کے ساتھ کئے تھے۔

ج کی ہدایت پر عدالتی کارردائی کو وی سے شروع کیا گیا جہاں پر رخنہ پا تھا۔ وکل استغاثه نے اس مرحلے پرسوال اٹھایا ''میرے فاصل دوست! آپ نے انکشاف کیا ہے کہ دقوعہ کی رات اپ کمرے غیر حاضری کے بارے می شمسہ بھی جانی تھے۔موصوفہ تو اب اس دنیا میں میں ر ہیں۔آپ کے دعوے کی تقدیق مس طرح ہوگی؟" من نے طنزیر کیج میں کہا ''میرے دعوے کی تقدیق کیلے شمسہ کا ہونا ضروری نہیں ہے

میرے عمل مند دوست! میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ طزم فرکورہ رات دس بجے سے جار بجے تک غلام جیالی کے بنگلے پر تماجاں ان کے ووسرے دوست بھی تھے۔ میرے بیان کی تعدیق کیلئے غلام جیلانی اس کی بیوی تابندهٔ آ قاب تعیراورمسعووظفر کی کوائی بی کانی بوگ - مس سی بھی وقت معزز عدالت کے احکامات بران افراد کوعدالت میں پیش کرسکتا ہوں۔'' مراب جواب من كروكل استغاف كتري شدر بهو ك اوروه فجالت آميزنظر س

ادحرادحرد لیمنے لگا، کویا وہ حاضرین عدالت سے نگاہ جرار ہاتھا۔ ا کوائری افر شمشادعلی نے با آواز بلند ہو چھا''وکیل صاحب!اگر آپ کے موکل نے اپنی یوی کو <del>آن</del> میں کیا تو پھر شمسہ کا قاتل کون ہوسکتا ہے؟''

بح كے بعد واقع مونى مو؟ "من في تفوس ليج من وريافت كيا-''بِالكُلُ بِالكُلَّ'' وهِ اثبات من سر بلات موئ بولا''آپ كا تجزيه يا اعدازه يا بيان جو

کچھ بھی کہدلیں .....صد فی صدورست ہے۔'' " تھینک یو ڈاکٹر صاحب!" میں نے ملائم لیج میں ڈاکٹر کاشکریدا واکیا اور اپنارو بے بخن بنج کی جانب موڑتے ہوئے انکشاف کیا۔

"جناب عالى إ موجوده صورتحال كى روشى من من وعوے سے كهدسكا مول كه ميرا موكل سمی بھی صورت اپنی بیوی کونل نہیں کرسکتا۔ وہ بے گناہ ہے اسے کسی گہری سازش کے ذریعے اس مقدے میں ملوث کیا گیا ہے۔ یہ بات میڈ یکولیگل افسر کے تاز وترین بیان سے بھی ثابت مولی

"أ بهاكيا جائج بن بيك صاحب؟" في في الجمع موع لهج من يوجها-وکیل استِغاثہ نے احتجاج کیا''میڈیکو لیگل افسر کی وضاحت سے آخر کس طرح ملزم ہے۔ گنا ہ ٹابت ہوتا ہے 'یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے۔''

نج نے کہا" بیک صاحب! آپ اپنے دوے کی وضاحت میں کیا کہیں گے؟"

من نے نہایت ہی سننی خیز کہے میں دھا کہ کیا" بور آنر! میڈ کو یکل افسر کی سکنکل وضاحت کی روشن میں میرا موکل اس طرح بے گنا ہ ٹابت ہوتا ہے کہ شمسہ کی موت کے متو قع دورا ہے میں وہ جائے وتو عہ سے دوراییے ایک دوست غلام جیلانی کے گھر دافع ڈیفٹس سوسائٹی میں موجود تھا۔ وہ مچیں اور چھبیں جنوری کی درمیائی شب رات دی جے سے جار بے تک غلام جیلائی کے بنگلے بررہا تھا جہاں ان کے مشتر کہ دوست آفآب تعیر اور مسعود ظفر مجمی پہنچ ہوئے تھے۔ علاوہ ازیں میہ بات مرحومه شمسه كنول كوجهي معلوم تهي -''

میرے اس سننی خیز اکشاف نے بحری عدالت پر سناٹا طاری کردیا۔ بچے اور دکیل استغاثہ سمیت تمام حاضرین عدالت مبهوت ره گئے تھے اور سوالیہ انداز میں ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے گھراس سائے کوایک چیخی ہوئی آ واز نے جمروح کردیا۔ یوں محسوس ہوا<sup>،</sup> جیسے احیا تک کوئی

م پھٹا ہو۔ تمام افراد کردنیں موڑ موڑ کرآ واز کے ماخذ کی طرف دیکھ رہے تھے۔عدالت کے کمرے میں بیالفاظ کونج رہے تھے۔

"نامكن ..... ينيس موسكا - شمدكوتو افتارى نے زبردے كر بلاك كيا ہے۔ افتار ك سوا کوئی دوسرا قاتل نہیں ہوسکتا۔قاتل وہی ہے۔۔۔۔۔افتخار۔۔۔۔۔افتخار کوموت کی سزا ہونا جا ہے'' سب سے دلچپ اور حیران کن بات میکی کہ بدالفاظ ایک ایسے تخص کی زبان سے اوا ہو

رہے تھے جومیرے موکل کا سب سے بڑا خیرخوا ہ تھا ..... لینی اجمل شاہ!

وه کسیانا سا ہو کر بعلیں جما تکنے لگا۔

وکیل استفاقہ نے کہا'' مجھے تو اجمل شاہ میں کوئی گڑگر دکھائی ویتی ہے۔'' ''یہ بات آپ اکوائری اضر کو بتا میں تو زیادہ اچھارہے گا۔'' میں نے مشور تا کہا''اجمل

شاہ نے جس غیر متوقع رویے کا مظاہرہ کیا ہے اس میں گر ہوتو ضرور ہے۔'' نج نے جھے ہدایت کی کہ آئندہ بیٹی پر میں ان افراد کوعدالت میں پیٹی کروں جن کے ساتھ

مزم انتخار نے دقوعہ دالی رات چھ گھنے گر اربے تھے۔ لینی رات دی بجے سے چار بجے تک کا وقت۔
من انتخار نے دقوعہ دالی رات چھ گھنے گر ارب تھے۔ لینی رات دی بجی پرمطلوبہ افراد کوعدالت میں حاضر
کروا کر اپنے موکل کی جائے داردات سے غیر موجودگی تابت کر دی۔ اس موقع پر ایک سوال یہ بھی
اٹھا کہ ممکن ہے شمسہ نے خود کئی ہی ہو؟ لیکن پھر اس سوال کی تر دید میں بھی بہت سے سوال اٹھ
کھڑے ہوئے مثلاً یہ کہ اگر شمسہ نے خود کئی کی تھی تو اس کی دجہ کیا تھی؟ بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں ہی

تھی۔ وہ ایک انہائی خوش ہاش مطمئن اور آسودہ زندگی گزار رہی تھی۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر شہہ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لی تھی تو پھر زہر والی شیشی افتار قریش کی دراز میں کیے پہنچ گئی؟ اور سب سے اہم اور غور طلب سوال تو یہ تھا کہ افتار قریش کی بے گناہی ٹابت ہوئے پراس کا سب سے بڑا ہمدرد لیتی اجمل شاہ فرط غم سے کیوں بے ہوش ہوگیا تھا؟

بدادران جیسے دیگرسوالات کے درمیان جج فے فیطے کی تاریخ وے کرعدالت برخاست کر

آئدہ بیشی پرعدالت نے میرے موکل کو باعزت بری کر دیا۔ اس موقع پریہی معلوم ہوا کہ پولیس نے اجمل شاہ کوشمہ کے آل کے الزام میں گرفتار کے اس سے اقبال جرم کروالیا تھا۔ وکیل استفا شہ کے اشارے کو اکنوائزی افسر نے فوراً کیج کرلیا تھا اور ای وقت سے وہ اجمل کی ٹو ہیں لگ گیا تھا۔ بالاخر وہ اپنے متصد میں کامیاب ہوگیا۔ اجمل شاہ نے برا بھیا تک معموبہ بنایا تھا کمر

مزاحت نہ کرسکا۔اے زبان کھولتے ہی بی تی تھی۔ چلتے چکتے 'تموڑی تفصیل اجمل شاہ کے خطرناک منصوبے کی بھی ہوجائے۔

ا جا تک ناکائی نے اے اعصابی طور پر توڑ مچوڑ کر رکھ دیا اور وہ پولیس کی تغیش کے سامنے زیاوہ وہر

واقعات کے مطابق وہ شمہ کے آل کے الزام میں افتار قریش کو بھائی چ معوا کر ان کے کارخانے بینے اس کی مشی کارخانے بینے اور دیگر مال ودولت پر قابض ہونے کا خواب دیکے دہا تھا۔ یوسف پہلے ہی اس کی مشی میں تھا۔ وہ اجمل کوائکل کہنا تھا اور سب سے زیادہ ای کی سنتا تھا۔ شمہ اور افتار کا پاجم جاتا تو سب بچر تو صیف کی ملکیت میں چلا جاتا کیونکہ وہی اکلوتا وارث تھا پھر آ ہت آ ہندا جمل تا پختہ وہن توصیف پر اینے پنج مہارت سے گاڑتا کہ توصیف بے بس ہوکررہ جاتا۔

مقعد میں کامران ہو جائے۔
اجمل نے نہایت راز داری کے ساتھ بے رنگ بے بڑبے ذاکقہ سرلی الاڑ زہر کی ایک اجمل نے نہایت راز داری کے ساتھ بے رنگ بے بڑبے ڈکارکو پلک جھیکتے میں ختم کر دیتا تھا۔ جمل نے افخار کو پیانے کیلئے زہر کی جامعت میتھی کہ دو اپنے شکار کو پلک جھیکتے میں ختم کر دیتا تھا۔ جمل نے افخار کو پھانے کیلئے زہر کی بقیہ مقدار ایک شیشی میں ڈال کر افخار کی دراز میں رکھ دی۔ اجمل اپنے منصوبے میں تقریباً کامیاب ہو چکا تھا کہ بالکل آخری دقت میں میں نے کیس کا پانسا بلت دیا تھا۔ بیا جا کی معدمہ اجمل کی برواضت سے باہر تھا۔ ساحل پر پہنی کر کوئی بھی دو دینا پیند نہیں کرتا۔ بیا کی بات ہوتی ہے جوموت سے زیادہ اذبت تاک بن جاتی ہے۔ اس لئے ہوش دحواس کھوکر اس روز بحری عدالت میں دہ چلا اٹھا نہ نامکن ..... بینیں ہوسکا۔ "

مگر'' یہ' ہو چکا تھا۔ونت اپن جال چل گیا تھا۔جس طرح گزرے ہوئے ونت کو داپس نہیں لوٹایا جا سکن' بالکل ای طرح اجمل بھی اپنی نا کامیابی کو کامیابی میں نہیں بدل سکنا تھا اس لئے بہوش ہوگیا تھا۔

میں معاف کوئی ہے کام لیتے ہوئے بیاعتراف مرور کروں گا کہ آخر وقت تک میں بھی ایمل شاہ کی اصلیت سے بخرر ہا تھا مگروہ کیا کہتے ہیں کہ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ اجمل کی تعلق کھلنے کا بھی ایک وقت تھا اس سے پہلے وہ کس طرح بے نقاب ہوسکتا تھا۔ ای کو وقت کی ستم ظری کہتے ہیں ہوسکتا تھا۔ ای کو وقت کی ستم ظری کہتے ہیں

وقت نے تصور کوال کراس کا دوسرارخ نمایاں کردیا تھا۔

ል.....ል

## نانبجار

اخلاقیات کے قاتل اور معاشرتی اقد ارکو پامال کرنے والے افراد کا شار ساج و تمن عناصر میں ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے ان ناموروں کی حقیقت آوارہ کول کی می ہوتی ہے۔ اگر آپ کے اتھ میں مضبوط ڈیڈا موجود ہے تو بیآ پ کے قریب سیکنے کا تصور بھی نہیں کریں گے۔ بصورت ویر برسگ آ وارہ بھو تکنے اور کاشنے کا کوئی موقع موانا پندنہیں کرتے۔ اپنی سلامتی کویٹنی بنانے کے لیے ایے عفر بیوں کی حوصله فکنی ضروری ہے ورنہ بدآ پ کوآسان شکار مجھ کر جمیشہ کے لیے آپ کی جان کا عذاب بن جائیں گے۔ یا در تھیں ..... برائی کو یا تو پہلے ہی قدم پر روکا جاسکتا ہے یا پھر بھی خبس

اس تمبدك بعد من اصل واقع كى طرف آتا مول-

موسم سرما اب جوین پرتھا۔ کراچی میں رہے والے بہال کے موسم سرما اور اس کے "جوبن" سے بخونی آگاہ ہیں۔اس روز عدالت میں میرا کوئی کیس زریاعت میں تما یعنی کی مقدے کی پیٹی ہیں تھی چانچہ آیے کا پورا دن جھے اپ وفتر بی می گزارنا تھا۔ می گرے نظنے کا تيارى كرى رما تما كه نملى نون كي تمنى بجي كى -

تيسري هن في ريسيورا فعاليا\_ "بيلو"

" بياؤ بيك صاحب!" أيك مانوس أواز ميرى اعت عظرانى-" السلام عليم-" "وعليم السلام" من في شاكسته لهج من سلام كاجواب ديا- بمر يو جها-" كمية فورك صاحب! آج مبح ہی مبح کیسے یا د فر مایا؟''

"جناب نوے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے اور آپ اے سی بی می کہ رہے ہیں۔"شمشاد غورى نے قدر سے بحيده ليج ميں كہا۔ " جھے تو خدشه تما كه آپ كہيں كمرے نكل بى نہ كے مول-" شمشادغوری میرے ایک درین شناسا ہیں۔ وواکیک سائی وفلا می تنظیم کے کرتا دھرتا ہیں۔ مفلن ناوار اورمعيبت زوه لوگول كى مدكرنا ان كاوارے كا بنيادى مقصد ب-شايد مي بيلے جمل

مجمى ان كا ذكر كريكا بول-

میں نے کہا۔" غوری صاحب! اگرآپ دیں منٹ بعد مجھے فون کرتے تو آپ کا خدشہ حقیقت کا روپ دھار چکا ہوتا۔ میں اس گھرے روانہ ہونے ہی والا تھا۔' ایک کمے کے تو تف ے میں نے اضافہ کیا۔" کیا کی خاص کام ہے آپ نے جھے فون کیا ہے؟"

"من آپ كى معروفيات من اضافه كرنا جابنا مول-" غورى صاحب في كها-"اميد

ے انکار نبیں کریں گے۔''

میں ان کی بات کی تہہ تک پہنچ کیا گر ازاں بعد میرا اندازہ غلط نکلا۔ میں نے سروست

يوچها..... "كياكوني چري كيس ع؟" غوري صاحب كا جواب خلاف وقع تما-"بالكن نيس بيك صاحب يدكوني چري كي كيس

ہادرنہ بی میں آپ سے سی قتم کی رعامت کے لیے کہوں گا۔ بس کام تملی بخش ہونا جا ہے۔میرے ایک دوست میں اجمل بربان-اِن کا جزل میجر کسی قانونی بجیدگی میں الجھ کیا ہے۔ بربان صاحب نے جھے ہے کہا تھا کہ کسی قائل وکیل کا پا بتاؤں۔میرے ذہن میں فرا آپ کا نام آگیا ای لیے زمت وے راہوں۔ آپ کی حم کی فکرنہ کریں۔ بارنی صاحب حیثیت ہے۔

غورى صاحب كوسط عمواً الي كيس مرع بإي آت سفح جن على مجه خصوصیت رعایت کرنا پر تی تھی۔ بس ٹوکن فیس بی میرے جھے میں آئی تھی ای لیے میں نے شروع میں ان کی بات سنتے ہی انداز و لگایا تھا کہ میکھی کوئی ای تھم کا کیس ہوگا۔

میں نے سوال کیا۔ 'فوری صاحب! معالمے کی نوعیت کیا ہے؟''

'' يولو آپ خود جاديد احمد سے پوچيدليس'' غوري صاحب نے کہا۔'' ميں اے آپ كے یاں بھیج رہا ہوں۔آب آج کون کا کورٹ میں ملیں مے؟"

" میں امجی سیدها اپ وفتر جار ما ہوں۔ " میں نے جواب دیا۔" آپ جادید کومیرے دفتر کا پاسمجا دیں۔ باکی وا وے یہ جاوید احمدوہی جزل فیجر صاحب میں جن کا آپ نے تذکرہ کیا

"إلكل ويي بين " فورى صاحب في كها-" باتى مسائل آب ان كى زبانى بى سين-ش البيس آپ كے پاس بينج رہا مول-"

ووچار رسی باتوں کے بعد میں نے فون بند کردیا۔

ساڑھ دس بجے کے قریب میری سیرٹری شیریں نے انٹرکام پر جھے اطلاع دی کہ کوئی جادید احمد جھے سے نوری طور پر ملنا چاہتے ہیں۔ میں گزشتہ ایک تھنے سے اپنے وفتر میں موجود تھا۔ الفاق ہے اس وقت میں فارغ ہی تھا اس لیے میں نے جاوید کوفورا اپنے جیمبر میں بلالیا۔

تھوڑی ہی ور بعد ایک پریشان تھی میرے چیمبر میں داخل ہوا۔اس نے نیوی بلیوسوٹ زیب تن کر رکھا تھا۔ چبرے مبرے اور قد کاٹھ سے اچھا خاصا وکھائی ویتا تھا کیکن کسی گبری اندرونی

<sub>میری منانت قبلِ از گرفتاری کردا دیں۔ میں آپ کومنہ مانلی فیس دینے کوتیار ہوں۔''</sub> "ويكسين مسر جاويد احمد" من في الى كے چرب راظر جماتے ہوئے كما-"آب

ے بیان نے جھے الجعادیا ہے۔ جب تک آپ اپنے معاملات کی وضاحت میں کریں مے من آپ ی و فی قانونی مدومین کرسکول گا۔ بہتر ہوگا کہ آپ مجھ سے چھے نہ چھیا میں۔"

چند کھے فاموش رہ کر وہ کچے سوچا رہا۔ پھر رک رک کر بتانے لگا۔ 'وکیل صاحب! رامل بات بہے کر گزشتہ دنوں میں ایک کیس میں لوث ہو گیا تھا۔میری ایک عزیزہ کوئل کے الزام میں پولیس نے گرفار کرایا تھا۔ لزمہ کا دنیا میں کوئی نہیں۔ مجھے جب اس پرٹوٹے والی بیتا کے بارے

میں معلوم ہوا تو میں فورا اس کی مدوکو پہنچا۔ میں نے اینے یاس سے رقم خرج کر کے اس کی بریت کے

لے ایک دیل کا انظام کیا مر باقعتی ہے وہ وکیل میری عزیزہ کی منانت نہ کروا سکا اور اے جیل کلڈی ہوگئی۔انجھی تک اس کیس کی ڈھنگ ہے ساعت بھی شروع نہیں ہوئی.....''

"أب كى نْلِي نُو مْكُ وَمْكَى كا ذَكر كررب تحي؟" مِن نِي اس كى بات كاشح ہوئے كبار ''ان میں ای طرف آ رہا ہوں۔'' وہ جلدی سے بولا۔'' جیبا کہ میں آ پ کو بتا چکا

ہوں۔ میں دھم کی دینے والے محتم کوئیل جانیا۔ نہ ہی اس کی آواز کو پھیا نیا ہوں البنہ اس محص نے واصح الفاظ می جھے تھید کی ہے کہ اگر میں اس کیس کی پیروی سے بازند آیا تو جھے تھین مائج کا

امامنا کرنا پڑے گا ..... اورسب سے سلے میری کرفتاری عمل میں آئے گی۔" " مول -" من في المير لهج من كها-" أس كيس كحوال سي آب كى كرفارى كى وجوہات کیا ہوئتی ہیں۔ جاوید صاحب۔اس بارے میں کچھے بتانا پیند کریں گے؟''

وہ تال کرتے ہوئے بولا۔''وکیل صاحب! میں نے اپنی جس عریزہ کا تذکرہ کیا ہے'اس المائي شومرنا درجان كول كاالزام إدريس برده بركهاني بحى ب كدوه الي شومر س بدوفاني كررى مى حالانكداس مى كوئى حقيقت نبيل - وهمكى وين والي كاكبناب ب كداكر من الي عزيزه كى مردے بازنہ آیا تو وہ مجھے اس عزیز و کے آشا کی حیثیت ہے اس کیس میں موث کردے گا۔اس نے دویٰ کیا ہے کہ پولیس کومیرے میتھے لگانے کے لیے اس کے پاس ٹھوں فبوت موجود ہیں۔''

اس کے حالات نے مجھے ولچین لینے پر مجور کردیا۔ من نے یو جھا۔"آ ب وسم کی ویے والے کے دوے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟" '' د ہ سراسر جمونا ہے۔'' وہ تطعیت سے بولا۔

'' پھر آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟'' وه مراسمہ لیج میں بولا۔"اگر بولیس نے واقع اس سلسلے میں مجھے کرفار کرلیا یا سی اور طریقے سے مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کی تو میرا مقصد نوت ہو جائے گا۔ میں نے اپنے ول میں پُنتہ ارادہ کیا ہے کہ ہرصورت میں اپنی اس عزیزہ کوجیل کی سلاخوں سے باہر لاؤں .....اور پھرمیری کرفاری کی صورت میں میری این تیملی مجلی متاثر ہوگ۔ میں ان پر بھی کوئی آئج نہیں آنے دینا

اندازے کے مطابق اس کی عمر لگ بھگ سینتیں سال رہی ہوگی۔ میں نے اس سے مصافحہ کرنے کے بعد بیٹنے کا اثارہ کیا۔ وہ ایک کری مین کے کر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ اپنی وضع قطع اور رکھ رکھاؤ ہے آ سودہ حال دکھائی دیتا تھا' تا ہم اس کی حرکات و سکنات سے پریشانی متر سی محلی ملیک کے بعد میں نے موالیہ نظر سے اس کی طرف ویکھا۔ وه اضطراری انداز می دونوں ہاتھ ملتے ہوئے بولا۔ "وكل صاحب! غورى صاحب في آب كوفون كيا تماء"

الجھن کے باعث اس وقت اس کے چہرے پر پڑمردگی کے آثار واضح نظر آ رہے تھے۔میرے قاط

مل نے اثبات میں سر بلایا پھر پو جھا۔" آپ کس قتم کی الجھن کا شکار ہیں ادر آپ جھ ے کیا مدوجاتے ہیں۔فوری صاحب نے بتایا تھا کہ آپ کس قانونی وجدی میں پیش مے ہیں۔اس بیحیدگی کی تفصیل کیاہے؟" ووتال كرت موس يولا- "مسائل توكى ايك بين مجمد من نبين آر ماكه بات كهان

من نے رف پید اور تلم سنجالتے ہوئے تشفی آمیز لیج میں کہا۔"سب سے پہلے وہ مسلم بیان کریں جس نے آپ کوا عدو کی طور پر اضطراب میں جٹلا کر رکھا ہے۔'' جاديداحمر نے ..... اميد بحرى نظرے مجھ ديكھا محر بولا۔" في الحال تو فورى طور برآب

میرے لیے ضانت قبل از گرفتاری کا انظار کریں۔ یا تی مسائل کو بعد میں دیکھیں ہے۔'' من سیدها موکر بینه گیا اور سوال کیا۔ "آپ کو طانت قبل از گرفتاری کی ضرورت کول

" مجھے خدشہ ہے کہ پولیس مجھے کر فار کرلے گی۔" اس نے سبے ہوئے انداز میں بتایا۔ مل نے پوچھا۔ "آپ سے ایسا کون ساجرم سرزد ہوائے جو پولیس آپ کو گرفآر کرلے "من نے کوئی جرم نیس کیا۔" وہ دونوں ہاتھ ملتے ہوئے بولا۔

گى؟"

" محرخوا و كواد كالمريش من كون قل رب بن؟" " بدائد يشرنبس ب وكيل صاحب " وو بللس جميكة موئ بولا \_" جميح يقين ب كماكر آپ نے میری تفاظت کا کوئی معقول بندوبست ندکیا تو پولیس باتھ دھوکر میرے پیچنے بروجائے گ۔ فون پر مجھے بری علین وحمل دی گئی ہے۔"

برى علين وسملى دى كى ہے۔" "اوه!" بس نے ايك كمرى سائس لينتے ہوئے كہا۔" تو سيمعالمديوں ہے۔" پھر يو چھا۔ "فن يرآب كوكس في اور كول دهمكي دي ب\_ زرالفصيل بي بتائيس-" جادید احمہ نے بتایا۔ " میں دھمکی دینے والے کوتو نہیں جانیا مگر اس کا انداز بوا خطرناک

تھا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی وحملی پرعمل ضرور کرے گا'ای لیے میں جاہتا ہوں کہ آپ نوراہے پیشتر

میں نے کہا۔" جادید صاحب!اگر آپ واقعی بےقصور ہیں اور اس معالمے میں آپ کے باتھے صاف ہیں تو اس پر اسرار وحمل کے بارے میں آپ کو پولیس کو بتا دینا جاہے تھا۔اگر آپ ا کوئی جرم نہیں کیا تو پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔''

وہ استہزائیہ انداز میں بولا۔''ہمارے یہاں کی پولیس کے بارے میں آپ جھ سے ز<sub>ماد</sub> جانتے ہیں ولیل صاحب میری وہ عزیزہ بھی تو ہے گناہ ہے۔اس نے کون ساجرم کیا ہے جوجیل کی سلاخوں کے پیچیے پہنچا دی گئی ہے؟''

من نے ایک فوری خیال کے تحت ہو چھا۔ ' جادید ماحب! آب منانت قبل از گرفاری المحصول كي خاطرات وكيل ك باس كول بين محق مرا مطلب باس وليل ك باس جوآب کی عزیزہ کا کیس ڈیل کررہا ہے؟"

"من اس كى كاركردى سے مطمئن نيس موں-" وه منجده ليج من بولا- "ميرا خيال م وهصرف بيسا بنانے كىمشين بے غورى صاحب نے جھےمشور و ديا ہے اور خود مل نے بھى يد فيطر كم ہے کہوہ کیس بھی میں آ ب کے ہی حوالے کردوں گا۔"

مل نے بوچھا۔ 'ان دلیل صاحب کا نام کیا ہے؟''

"كامران رضوى" جاديداحدنے جواب ديا\_

من كامران رضوى كوالچى طرح جانباتا تا-جاديد احد دانعي غلط جكد رييس ميا تقا\_ فدور وكيل صاحب كى الحيى شرت ك ما لك نبيل تف تا بم ميل في اس يركونى تبره كرف ك بجاء

ماديد صاحب! من جب تك خودمطمئن نه موجاؤل اس وقت تك كى كيس كو ديل کرنے کی حامی نہیں بحرتا۔اس بات کواٹیمی طرح ذہن میں کرلیں۔''

اس نے بوجھا۔" اور آپ ك مطمئن مونے كاطريقة كاركيا ہے؟"

" مطريقة كار كچونين ب- " من نے كہا-" بن جب جھے يقين ہو جائے كہ مجھ سے كيا غلط بیانی سے کامنیس لیا جارہا۔ تمام حقائق اور واقعات مجھے من وعن بتائے جارہے ہیں کہیں کول

كھيلا اور دروغ كولى تبيل بو كار ميل كيس لين كافيل كر ليا مول " وه بولا-" يس كل بى اس كيس كى فائل آب كي حوال كردول كا . مجمع يقين ب كرآب

اسے پڑھ کرادر مجھ سے حزید تفصیل جان کرمیری عزیزہ کی بے گناہی کا یقین کرلیں گے۔اے گا سو چی جمی گہری سازش کے تحت اس کیس میں ملوث کیا گیا ہے۔''ایک کمیح کووہ سائس لینے کورکا پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا۔ ' نیکن اس سے پہلے آپ میری ضانت قبل از گرفاری کا کوئی بندوہت

"مير عنيال من آپ خواه كؤاه پريشان مورى بين" من نتلى آميز ليج ملا

ار ایر آپ بے تصور میں تو آپ کوخوفزوہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔''

. جادید احد نے پوچھا۔ 'وکیل صاحب! کیا میری طانت قبل از گرفتاری میں کوئی رکاوٹ آڑے آرہی ہے؟ کیا مجھاس کا حق نہیں ہے؟"

میں نے اس کے سوالات کونظرانداز کرتے ہوئے او چھا۔" منع عوری صاحب نے فون ر جھے بتایا تھا کہ آپ ان کے دوست اجمل بربان کے جزل نیجر ہیں۔ کیا بربان صاحب کوئی برنس

''جی باں! بربان صاحب''بربان ٹریڈرز'' کے مالک ہیں۔'' وہ میرے سوال کا مقصد سجیجے ہوئے بولا۔'' ملک اور ہیرون ملک تک بزلس کرتے ہیں۔''

من نے پوچھا۔ ' بر ہان ٹریڈرز کیا ڈیل کرتا ہے؟''

'' بنیادی طور برہم فیکٹائل بروڈ کش کی ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں مثلاً گارمنٹس' تو لیے' بیڈیش جائے نماز منیکن اور موزری وغیرہ کا سامان۔اس کے ساتھ ساتھ ہم ایڈیٹنگ مجمی کرتے ہیں۔ "Indenting" لعنی دوسری کمپنیزگی مصنوعات کوایٹ نظام کے تحت مناسب میشن پر ایکسپورٹ كرتے ہيں۔ ازيں علاوہ ہم با قاعدہ حكومت كے لاسنس يافتہ سلائر بھى ہيں۔ " جزل فيجر جاديد احمد نے تفسیلا بتایا پھر پر امیدنظرے مجھے دیکھنے لگا۔

من نے مطمئن انداز میں مربلاتے ہوئے بوچھا۔ "آپ کواس ادارے میں کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟"

" تقريباً جارسال "اس في جواب ديا ـ

ہارے درمیان مزید تھوڑی دہر تک تفتگو ہوتی رہی مچرا بن سلی کرنے کے بعد میں نے ا ٹی سکرٹری شیریں سے جاوید کی ورخواست منانت ٹائپ کروائی اوراہے اپنے ساتھ لے کرمجسٹریٹ کی عدالت میں بہنچ کیا۔ ضروری قانونی کارروائی کے بعد ہم واپس دفتر میں آ گئے۔

جاديداحدن يوجها-" بيك صاحب! توكيا فيعلد كياب آپ في؟"

"میری عزیز و کے کیس کے بارے میں ۔"

'' پہلے اس کے بارے میں تفسیلات تو بتا ئیں پھر ہی کوئی فیصلہ ہو سکے گا۔'' میں نے کہا۔ اوراجی تک آپ نے اپی عزیزہ کا تعارف نہیں کروایا۔ میرا مطلب ہے آپ کا اس سے کیا رشتہ

وہ قدرے مخا مانظرے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ 'اس کا مجھ سے بہت کہرا رشتہ ہے۔ اتنا كرا .... اتنا مضوط كه ش اس بيان نبيس كرسكا-"

" محلا بد کیا بات ہوئی؟" میں نے حیرت سے اس کی طرف و یکھا۔ وہ بولا۔" بیک صاحب! بول مجھ لیں کہ معاشرتی رشتوں کے حساب سے تو وہ میری مجھ

--

---

مقدے کی تاریخ میں ابھی میں دن باتی تھے۔اس دوران میں میں بہ آسانی کیس کی اسانی کیس کی جدر اسانی میں بار میں جدر اسانی آپ کے میرد کرنا جا ہتا ہوں۔''

تعورى دريك بعدوه رخصت موكيا\_

قار کین! جاوید احمد اور فہمیدہ کی بیان کردہ تغییلات اور مقدے کی فائل کے مطالع کے بعد جومعلومات مجمع حاصل ہو کی شمل ان کا خلاصد آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تا کہ عدالتی کارروائی کے دوران میں آپ کا ذہن کی الجھن کا شکار نہ ہو۔

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

اس کہائی کا آغاز دہی بارہ سال پہلے ہوا تھا۔ یہان دنوں کی بات ہے جب جادید اور فہیدہ حیدرآباد میں رہتے تھے۔ جادید اور فہیدہ حدیث النساء اور چھوٹی بہن تمن کے ساتھ امن و سکون کی زعد گی گزار رہا تھا۔ گر بجوایش کے بعد وہ ایک پرائیویٹ فرم میں سپر دائزر ہو گیا تھا۔ تعلیم حاصل کرنے کے دوران میں بھی وہ چھوٹی موٹی نوکریاں کرتا رہا تھا، کیونکہ وہی گھر کا واحد نقیل تھا۔ اس کی عدو کے لیے حدیث النساء محلے والوں کے کپڑے سیا کرتی تھی ۔ شکر کی بات یہ تھی کہ مکان ان کا اپنا تھا۔ جادید کے والد نے عقل مندی کا بھی ایک کام کیا تھا ورنہ کرائے کے مکان کا عذاب وہی لوگ جانے ہیں جن کے ذاتی مکان ٹیس ہوتے۔

جاوید کے پڑوں میں ایک مکان دو ماہ سے خالی پڑا تھا۔مکان کا مالک بیرون ملک چلاگیا تمااور چند سال تک اس کا واپس آئے کا ارادہ نہیں تھا۔ جاتے ہوئے وہ جادید کے ذیبے بیکام لگاگیا کہ جب تک وہ واپس نہیں آتا' جاوید اس مکان کو کرائے پر اٹھا دے۔اس سلسلے میں وہ جاوید کو تمام قانونی اختیار بھی دے گما تھا۔

چھرروز بعد ایک صاحب کرائے پر ندکورہ مکان لینے کے لیے جادید سے لئے۔ ان کا نام رفت الدین تھا۔ وہ کسی سرکاری تھے میں اسٹنٹ تھے۔ فیلی نہایت محدود تھی۔ لین اور ان کا نام ان کا اکلوتی صاحبزادی فہدہ۔ فہدہ کی والدہ کا عرصہ پہلے انقال ہو چکا تھا۔ ان دنوں فہدہ انزنس بارٹ وائزنس دن کی تیاری کر رہی تھی۔ جادید نے پہلی طاقات ہی میں رفیق الدین کو وہ مکان کرائے پر بارٹ ون کی تیاری کر رہی تھی۔ جادید نے پہلی طاقات ہی میں رفیق الدین کو وہ مکان کرائے پر دیئے کا فیصلہ کرلیا جس کی سب سے بڑی وجہ فہمیدہ تھی جواپنے والد کے ساتھ ہی مکان و کیمنے آئی گئے۔ جادید فہمیدہ کو ایک نظر دیکے کر ہی دل ہار جیشا تھا۔

جس روز فی الدین اپنی بٹی کے ساتھ جادید کے پڑوس میں آ کرآباد ہوا' وہ چھٹی کا دن قلوہ سارا دن تو سامان کی شفلنگ میں گزرگیا۔ جادیدر فیق الدین سے تفصیلی بات نہ کرسکا ورنداس کا دل تو بہت چاہ رہا تھا' وہ ان کے گھر جائے' رفیق الدین سے ملاقات کے بہانے فہمیدہ کو دیکھے اور میں گئی کیکن ..... میں اے اپنا بہت کچھ بھتا ہوں۔'' ''کوئی دل کا معالمہ ہے؟'' میں نے کریدا۔ ...

"آبمعالے كى تهمك يك كئ كے ين-"ال كاچرومرخ موكيا-

مس نے کہا۔ ''آپ نے بتایا ہے کہ آپ کی وہ کریزہ ۔۔۔۔۔کیا نام ہے اس کا؟'' میں نے کو قف کر کے سوالیہ نظر سے اس کی طرف ویکھا۔ وہ اب خاصا مطمئن وکھائی دے رہا تھا۔ جوار دیے میں اس نے تا خیرتمیں کی۔

· · فہمیدہ۔'' وہ جلدی سے بولا۔

ہیں نے سلسلہ کلام کو آ مے بڑھاتے ہوئے کہا۔''آپ کے بیان کے مطابق فہمیدہ ہ اپ شوہر کے مل کا الزام ہے مگر آپ کو یقین ہے کہ وہ بے گنا ہ ہے۔ کی سو پی بھی سازش کے تحت اے اس کیس میں ملوث کیا گیا ہے۔ آپ کے اس یقین کی وجہ کیا ہے؟''

"بن ميرا دل كهتاب كدوه اليانبس كرسلق"

" جاديد صاحب!" من في مبيم ليج من كبا-" عدالت دل كى باتوں پر يقين مير ركھتى - وہ ہر بات كے ليے موس جوت مائل ہے - وہاں تو حقائل كو بھى قابت كرنے كے ليے مضبوط دلاك كى ضرورت چين آئى ہے - اگر آپ واقعى بير جائج جين كه ميں آپ كى مددكروں تو تمام واقعات تفصيل سے جھے بتا كمن-"

"ممام حالات دواقعات كيس كے فائل مي ورج بيں"

''ضرور۔' ووا ثبات میں سر ہلاتے ہوئے جلدی سے بولا۔''آپ جب کہیں گا' میں آپ کواینے ساتھ فہمیدہ سے ملوانے جیل لے چلوں گا۔''

" فیک ہے فہمیدہ سے بھی ملاقات ہو جائے گے۔" میں نے کہا۔" آپ اس کیس کے ہارے میں جمع تفسیلاً بتا کیں۔" ہارے میں جمع تفسیلاً بتا کیں۔"

وہ خاموں ہو کر چند کھات تک اپنے خیالات کو جمع کرتا رہا پھر تمام حالات میرے سائے رکھ دیئے۔ آیندہ روزش جادید احمد کے ہمراہ فہیدہ سے ملئے متعلقہ جبل گیا۔ ایک محفظے کی ملاقات میں فہیدہ نے میرے سوالات کے جواب میں جو حالات و واقعات جھے بتائے ان کی روشن میں ممل نے اس کا کیس کیے کا فیصلہ کرلیا۔

آیدہ پیش سے پہلے جادید احمد نے کامران رضوی تا می دکیل کوفارغ کردیا اوراس کیس کا فائل میرے حالے کردیا۔ یس نے اس فائل کا مرمری معائد کرنے کے بعد جادید کو اپنی فیس کے بارے میں بتایا جواس نے فرزاوا کردی۔

11:

اگرموقع ل جائے تواس سے بات بھی کرے۔

ا کلے روز مج بی سے بارش شروع ہوگئ۔ جادید نے آفس جانے کا ارادہ ترک کردیا۔ جادید نے سوجا' اس موسلا دھار بارش ہیں تو اس کا بردی بھی گھر پر ہوگا۔ آج تو اسے ملاقات کا موقع مل بی جائے گا۔ وہ انمی خیالات ہیں کم تھا کہ اطلاعی تھٹی بچی۔

دوسرے کمرے سے جاوید کی والدہ کی آواز آئی۔" جاوید بیٹے دیکھوتو ذرا۔ دروازے پر

کون ہے۔"

" دنی ای ۔ انجی دیکھا ہوں۔''جاوید دروازے کی جانب برجعتے ہوئے بولا۔

بارش خاصی تیز می ۔ وہ حن کوعبور کرکے دردازے تک ویجی میجی تقریباً بھیگ چکا تھا۔ دل میں وہ جنجا بھی رہا تھا کہ اس چم چھم برسی بارش میں کون آسکا تھا۔ دردازہ کھو لئے کے لیے جانا

وں میں وہ بھٹا ک روہ میں میں میں ہوئی ہیں پارس میں دی است کا متعدد رود دی وسط سے بیان اس کی مجبوری تھی کیونکہ اس موسم میں شاقواس کی امی دروازے تک چاسکتی تھیں اور نہ ہی تمن ہے۔ تنہ میں تھنٹور سال میں اور ان کے سال میں ان میں ان کا میں ان کا میں ان کا میں مواد ہے کھاتے ہی اور کا

تیسری تھنٹی پر جادید نے اپنے گھر کا بیروئی دردازہ کھول دیا اور دردازہ تھلتے ہی اس کی ساری کوفت دور ہوگئ۔اس کے لیے تو جیسے جنت کا دروازہ کھل گیا تھا۔خوش بو جس بی ہوئی کسی کلی کے یا نند فہمیدہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔گلا بی سوٹ جس وہ کسی تر دتازہ گلاب ہی کی طرح تھری

''سوری' آپ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے معانی چاہتی ہوں۔'' قہمیدہ نے معذرت خواہانہ انداز ٹس کہا۔''وہ دراصل جھے ماچس جا ہے۔ ہمارا پیشتر سامان ابھی بندھا ہوا ہے۔رات جو ماچس

ا کدار میں اہا۔ وہ درا کی نصفے مالا میں جائے۔ ہمارا بیسر سمامان کی بدھا ہوا ہے۔ رات ہو ہم نے استعمال کی دہ کہیں ادھرادھر ہوگئ ہے۔ پلیز آپ اپنے گھرے ڈرا ماجس لادیں۔''

جادید کو بول محسوس ہوا جیسے اس کے سائے کوئی کوئی کوئی ہو۔ قبمیدہ کی آ داز نے اس پر بے خودی می طاری کردی تھی۔اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس دفت دہ زمین پر ہے یا آسان پر بے مجرفہمیدہ کی قدر بے خیدہ آ داز نے اسے خیالات سے چونکا دیا۔وہ کہدری تھی۔

> '' پلیز! ذرا جلدی کردیں۔ بارش بہت تیز ہورہی ہے۔'' ''آ ……آ ……آ ہے! عمرآ جا 'میں۔''وہ بکلایا۔

و مسکرانی۔ جیس بس آپ اچس لا و بیجئے۔ " جادید ہے اختیارا عدر کی جانب لیکا گھراکیہ فوری خیال کے تحت صحن کے درمیان علی ہے

جادید بدا معیار امدری جامب په هراید وری سیان عدت ن دریون س واپس لوث آیا اور اپنی بتلون کی جیب میں سے سگریٹ لائٹر نکال کر فہمیدہ کی طرف بر حاتے ہوئے

'بير لے کیجے۔''

فہیدہ نے شکریہ کمہ کر لائٹر لینے کے لیے اپنا حنائی ہاتھ آگے بڑھایا تو اس کی مخردگا الگلیاں جادید کی الگیوں ہے مس ہو گئیں۔ جادید کو ایوں محسوں ہوا جیسے اس کے اعد ایک شعلہ سالپک گیا ہو۔ اے اپنے پورے وجود میں ایک کیف آورلہری محسوں ہوئی۔ جب تک وہ اس کیفیت سے

۔ ہاہر آتا' دور آسان پر بکل چکی بادل کڑے اور فہمیدہ اس کی نگاہ ہے ادجمل ہوگئی۔ وہ اپنے گھر کے اندر ٹائب ہو چکی تھی۔ جادید بند دردازے کو تکتارہ گیا۔

اس محویت کوشن کی چیکار نے تو ژا۔ " بھائی جان! کیا دیکھ لیا ہے جو دروازے پر ہی جم کر

رومي بن اب دائي جي آجائے۔"

جادید کو ہوش آ گیا۔ وہ مدہوش قدموں سے چلتے ہوئے اندر کی جانب بڑھنے لگا۔اس رقت تک وہ بارش میں پوری طرح شرابور ہو چکا تھا۔ وہ اندر پہنچا تو صدیث النساء نے استفسار کیا۔

'بابركون تماميًا؟''

جاوید نے سحرزدہ می نظر سے مال کو دیکھا۔ اس کے پچھ بولنے سے پہلے ہی مثن بول اٹھے۔" لگتا ہے امی! بھائی جان نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہے۔ ویکھ نہیں رہیں' ان کی حالت کیا ہورہی

ہے۔ ''تنہیں تو ہروقت غماق ہی سوجھتا ہے ثمن'' حدیث النساء نے ثمن کو آئنگیں وکھا کیں' پھرجاوید سے پوچھا۔'' تم نے بتایانہیں بیٹا' تھنٹی کس نے بجائی تھی؟''

جادید نے بوکھلا ہٹ آمیزا تھاز میں جواب دیا۔"فہیدہ کی۔" "کون فہیدہ؟" حدیث انساء کے لیجے میں جیرت کی۔

المون بهیده، مدین مساحت میں برت ن اوه ماری نئی پردان - "جاوید قدر بے منتصل چکا تھا۔ "رفتی الدین کی بیٹی ۔ ماچس ما تکنے

ا فی ف-''اچھا' اچھا۔تم اس لڑکی کا ذکر کر رہے ہوجو ہمارے پڑوں میں نے کرائے دار آئے ہیں۔'' حدیث النساء نے اطمینان مجرے لہج میں کہا۔

" بی ای جان - "وه بس اتنای کیه سکا -

''تو کیا وہ ماچس لیے بغیر ہی چل گئی محالی جان۔'' حمن نے اچا کک سوال کردیا۔''آپ ماچس لینے کچن میں آئے ہی ٹیس۔ میں کچن میں ہی تو تھی۔''

جاوید نے کہا۔'' میں نے اے اپناسگریٹ لائٹر دے دیا ہے۔'' ''اوہ!'' ثمن نے چیٹر نے والے اعداز میں کہا۔''آپ تو ان لوگوں پر خاصے مہریان نظر کا تحقیقہ تفتیع سے سے زمیعہ سری سے بری سے بری سے بری کہ سے سے بری کہ سے سے بری کہ سے سے بری کہ سے سے بری کہ سے

اً رہے ہیں۔کوئی تحقیق وتفقیق کیے بنا ہی انہیں مکان کرائے پر وے دیا اور اب ......'' ایک کھے کے توقف سے اس نے اصافہ کیا۔''خیریت تو ہے نا ہمائی جان؟''

جادید نے کہا۔"سب خمریت ہے بیگی۔" پھرنظر چاتے ہوئے بولا۔"حق ہم سائیگی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ آخر کو و ہمارے پڑوی ہیں۔ان کا خیال رکھنا اور ضرورت کے وقت ان کے کام آنا ہمارا فرض بنرآ ہے۔"

" إلى مير بات تو ب-" ثمن معن خير لهج ميل بول-"اس فرض كى ادائى مي كهيل خود كام سُاً جائي كا بعالى حان-" قہیدہ یولی۔'ایوویے تو تہاری بہت تعریف کرتے رہتے ہیں لیکن اس حوالے ہے بھی انہوں نے کوئی بات نہیں گی۔''

رشته منظور ہوجائے گا؟''

و میری دعاتو بی ہے کہ ابو ہال کردیں۔ "فہمیدہ نے کہا۔

"توشيل الي الى كونتي وول؟" "الله كا مام كر يميج وو" فهميده نها" جو بوما بوگا سامني آجائ گا-"

جادیدنے کہا۔"اگر تمہارے ابونے جھے مستر دکر دیا تو؟" "بظاہرالی تو کوئی دیہ نظر نہیں آتی۔"

"اگراييا مواتو؟"

''بعد کی بعد میں دیکھیں گے جاوید''

"اگرتمبارے ابوئے اٹکار کردیا تو ش تبہارے بغیر تی نہیں سکوں گا۔" فہمید و بھی جذباتی ہوگئے۔" تم کیا سجھتے ہو جادید میں تم سے دور رہ کرزعرہ رہ سکوں گا۔

من الرحالات جارے خالف ہو گئے تو دعد و کرؤتم میرا ساتھ دوگی۔''

"من برحال من تمبارا ساتھ دوں کی جادید"

"دبن مجر جمعے کی بات کی پروائیس ہے۔" جاوید نے فیصلہ کن کہے میں کہا۔" میں کل ہی ای کوتمہارے کمر بھیجا ہوں۔"

ا ی و جہارے سر میں اوں ۔ آیدہ روز حدیث النساء رفیق الدین سے کمی اور اپنا مدعا بیان کیا۔ پوری بات سننے کے بعد رفیق الدین کمی گرمی سوچ میں ڈوب گیا ہو آئیجیا ہٹ آمیز کہے میں جواب دیا۔

" بہن! مجھے سوچنے کے لیے کچھ مہلت دو۔"

"سوچنا كيا ہے بھائى صاحب" حديث الساء نے كہا۔"جاديد آپ كا ديكھا بھالا ہے۔ اب آپ كو ہمارے بروس ميں رہتے ہوئے ايك سال ہونے كو آيا ہے۔ ہم ايك دوسرے كى خوبيوں اور خاميوں سے بخو لي آگاہ ييں "

رفیق الدین نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ 'ووتو ٹھیک ہے بہن۔ جادید ماشاء اللہ بہت ہونہار ادر بجھدار لڑکا ہے۔ میں نے بھی اے ایک ولیک کی بات میں نہیں دیکھالین پھر بھی جھے کوئی فیصلہ کرنے کے لیے پچھ دقت درکار ہوگا۔ میں ایک ماہ بعد آپ کو جواب دوں گا۔''

سطے وی قیملہ کرتے ہے ہے وقت در 100 ہوں۔ کس ایک ماہ بھراپ و بوب دوں انتظار کروں گ۔' ''چلیں ٹمیک ہے میں ایک ماہ تک بے چینی ہے آپ کے جواب کا انتظار کروں گ۔' حدیث النساء نے زیرلب مسکراتے ہوئے کہا۔''لیکن بھائی صاحب!فیملہ میرے بیٹے کے حق میں ہونا چاہیے۔'' صدیث النساء نے ڈانٹ آمیزاعماز میں حمن ہے کہا۔"اے لڑکی! کیا فضول باتیں کررہی ہو۔ خدا کاشکر کرو کہارا پڑوں تو آباد ہوا۔ اللہ کرئے بیا چھلوگ ہوں۔"

"انشاء الله الله الله على بول مكے" ممن جاديد كى آتھوں مل جمائكتے ہوئے بول \_ "كور بمائى حان؟"

جاوید شمن کی شرارت آمیز گفتگو کو مجھ رہا تھا۔ اے یقین تھا کہ وہ اس کے چورجذبات ہے آگاہ ہو چگی تھی۔ وہ جان چھڑانے کے لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ فہمیدہ اس کے ذہن میں ہوست ہو کرساتھ ہی چلی آئی۔

جادید نے بستر پر لیٹ کرآ کھیں بند کرلیں۔ فہیدہ آ تھوں میں بندہوگی پھر جادید کے پر دہ تصور پراس کا سرایا چکنے لگا۔ بھری برسات میں چھر جلوں پر مشتمل اس تشکونے جادید کے دل کی دنیا کمیٹ کردی تھی۔ آنے والے دنوں میں یہ طلاقات تشش دوام بن گی ..... ایک الیا نقش جو مٹائے نہ ہے۔

جلد ہی دونوں کمروں کے درمیان تعلقات استوار ہو گئے۔ چھر ہی روز میں تمن قہیرہ کی گہریں ہوگئے۔ چھر ہی روز میں تمن قہیرہ کی گہری دوست بن چکن تھی۔ تمن اور فہیدہ کی عمروں میں اگر چہ خاصا فرق تھا تا ہم ہم مزاج ہونے کے باعث ان میں گاڑھی چھٹی تھی۔ تمن بھائی کی فہیدہ میں دلچہی کوتو پہلے ہی دن بیجھ کی تھی البتہ یہ بات

ائے کچھدن بات معلوم ہوئی کہ فہمیدہ بھی جادید کی خاطر بی ان کے بہاں آئی تھی۔ نظروں کی پندیدگی کو اظہار کی زبان لمی تو وہ ایک روز تنہائی میں اقرار محبت کر بیٹھے۔ کویا دونوں طرف تنمی آگ برابر کلی ہوئی۔ پھر وہ چیکے چیکے ملنے لگے۔ اس سلسلے میں خمن ان دونوں ک

ہمراز بھی ہمن ہی کے ذریعے جادید نے اپنی مال تک یہ بات پہنچائی۔ صدیث انساء نے ول و جان سے بیٹے کی پندکوسراہا۔ مال کی طرف سے ہاں ہوتے ہی وہ خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ ایک روز اس نے فہیدہ سے کہا۔

"میں جا ہتا ہوں کہ اپنی ای کوتمہارے کمرجیجوں۔"

وہ انجان بن گئے۔'' تمہاری ای تو ہمارے کمر آتی جاتی رہتی ہیں۔ ہیں تمہاری بات کا مطلب نہیں بھی جادید!''

''تم انجی طرح سمجھ رہی ہوفہ یدہ'' جادید جذباتی ہوگیا۔''اب میں تمہارے بغیر زعدگی کا تصور بھی نہیں کرسکا۔ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنانا چاہتا ہوں۔اگر میں تمہارے دشتے کے لیے اپنی ای کوتمہارے کھر بیمیجوں تو تمہارے ابوکا ردعمل کیا ہوگا؟''

و وسوچے ہوئے بول۔'' میں قبل از وقت کچھ نہیں کہ سکتی۔ بیٹو تمہاری ای کے ہمارے گر آنے کے بعد ہی بتا مطے گا۔''

''جاوید نے کہا۔'' کیا تمہارے الا اور ثمن تمہیں جامتی ہیں۔''جاوید نے کہا۔'' کیا تمہارے الا جمل مجمع قبول کر لیس مے؟''

"جوالله كومنظور بيو بهن"

حدیث النساء اٹھتے ہوئے ہوئی۔ ' کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت فہمیدہ کونظرانداز نہ کیجئے گا۔ اس کی مرضی معلوم کرنا بھی بہت ضروری ہے۔''

مديث الساءني يربات دانستر كي تمي - اكروفق الدين فهيده سے اس سليل عن بات كرتا تو حديث النساء كويفين تعا'وه جاديد كے حق من فيصله ديتي \_

رقی الدین نے برسوج انداز میں سر بلاتے ہوئے کیا۔ "ہاں ہاں کو اسمیس میں فہمیدہ کی رضامندی کے بغیر کوئی فیصلہ بھلا کیے کرسکتا ہوں بہن ''

مدیث النساء مطمئن ہو کرایے کمر چلی آئی۔

جاویدایک ایک دن من من مركز ارنے لكا-بدون اے اس ليے بھى قيامت لك رہے تے کہ جمیدہ نے اس کے محریں اپنی آ مدوشوف کردی تھی۔ جادید جان تھا کے بید پابندی رقی الدين نے لگائی موگ - وہ روزانہ جس صورت كے ديداركا عادى مو چكا تھا اے و يكے بغيرابات چین جیل پڑتا تھا۔اس نے کی بارسوچا، تھرے باہر کہیں ملنے کی کوئی ترکیب لڑائی جائے مگر پھراس نے خود ہی اپنے اس خیال کومسر دکردیا۔اس طرح کی بداحتیاطی سے بنا بنایا تھیل مجرسک تھا۔وہ

مبر کر کے بیٹھ کیا اور مہینہ بورا ہونے کا انظار کرنے لگا۔ ا ك ماه كزر كيا محرر فتى الدين في "إلى يانه" من كوئى جواب ندويا بحر دريره ماه كزر حمیا - فہمیدہ سے اس کی ملاقاتوں کا باب بند ہو چکا تھا۔ وہبیں جانیا تھا کہ رفیق الدین نے فہمیدہ سے اسلط من كيابات كي محى - جب دو ماه بيت محات جاويد كم مبركا بياندلريز موكيا\_

اس نے مدیث النساء سے کہا۔ "ای! رق الدین انگل نے ایک ماہ کا وقت ایا تھا اسکی اب تو وو ماه گزر گئے۔آب کوان سے بوچمنا تو جاہے۔"

حديث الساء نے كها- "ميرى على ميں ايك باران سے بات مولى تمى-"

" پھر کیا کہاانہوں نے؟"

"انہول نے کہا وہ ابھی سوچ رہے ہیں۔"

"ال بينا على في جان بوج كرتم س ذكر بين كيا-" حديث النساء في كها-" جميد ورقعا كه خواه مخواه تبهاري دل آ زاري هوكي \_ رفق الدين كاردييه فاصا حوصله ثمكن تعا\_"

جاديدكوغصرة كيا-جذباتى ليج من بولا-" بملايكيابات مولى انهول في الك ماه كا وقت لیا تھا۔اب تو وہ ماہ گزر گئے۔شرافت مجمی کوئی چیز ہوتی ہے۔آپ ان سے جا کر فائل بات

' ' مُمکِ ہے' میں جاتی ہوں۔'' حدیث النساء نے کہا۔''اوران سے کوئی حتی جواب لے كرآتى ہوں۔

ا یک تھنے بعد حدیث النساء رفیق الدین کے گھرے داپس آئی تو اس کا چیرہ اتر اہوا تھا۔

ودیدکواس کے چیرے کے تاثرات ہے رفیق الدین کے جواب کا اندازہ ہوگیا پھر بھی تعدیق کے لياس نے بوجھا۔

''ہاں!ا می! کیا جواب دیا انہوں نے؟'' ''عجیب آ دمی ہے بیر فق الدین بھی؟''

"أخر مواكيا؟" حمن في يوجما-

"أ نكاركرديا بيني-" حديث النساء في تحندي سالس مجرت موت تنايا-چادید نے مردہ لیج میں استفسار کیا۔ "انکار کی کوئی دجہ بھی تو بتائی ہوگی ای ۔"

"إل بتانى بودي

"کیا؟" تمن اور جادید نے بیک زبان ہو چھا۔

حدیث النماء نے جواب دیا۔" رقت الدین کا کہنا ہے کداس نے فہیدہ کی بات میں کی

"بيكيا بكواس بي" ويدبير عبوت ليح من تولا-حمن نے کہا۔" اگرالی بات می تو انہوں نے ہمیں پہلے کو ل ہیں بتایا!"

"من في بيسوال بعي كيا تماء" حديث الساء في كماء" رفي الدين كا كمنا ب كمبل اچا تک بی انہوں فہیدہ کے لیے کرا چی کے ایک برلس مین کا رشتہ منظور کرایا۔" ایک لیے کے تو تف ے اس نے اضافہ کیا۔"اوراس ماه وه مکان بھی خالی کررہے ہیں۔شاوی کراچی میں ہی ہوگی۔"

"اتو يه بات ب-" جاويد معنى خير لهج مي بولا-"رفيق الدين كى لا بى فطرت على كر سامنے آئی گئے۔ کی برنس من کی دولت نے اس کی آ تھوں پر پٹی باعد صدی۔ ہاری محبت اسے بھلا كيےنظرآ على ہے؟"

حديث النساء في مجمان والا انداز من كها-"بينا! فهيدة ريق الدين كى بينى ب-مارا کوئی ان پرزور تو نہیں ہے۔وواس کے متعقبل کا فیصلہ کرنے کاحق رکھتا ہے۔ حمیس شندے ول ےاس حقیقت کو تعلیم کر لیما جاہے۔"

" فیک ہے .... فیک ہے۔" وہ ہوا میں ہاتھ اہراتے ہوئے بولا۔"مگر بدیمی تو کوئی شرافت نیس ہے کہ ہمیں وو ماہ تک لفائے رکھا۔ اگر ایس کوئی بات تھی تو ہمیں صاف ماف تا ویا

> حديث النساء نے كہا۔ " ميں نے شكوه كيا تھا۔ " " مجروه کیا بو<u>ن</u>ے؟"

" بولنا كيا تما بس شرمنده بوكرره محي-"

"امي ايدا عاكسب كحد كييم وكيا؟" جاديدك مجوش كحفيس آرما تما-حمن بولى- "فهميد وباجى نے تو بھى كرا جى ميں رہنے والے اپنے كسى رشتے واركا ذكر ميں

·•( 118 j

''بیٹا! بیرسب دولت کا کرشمہ ہے۔'' حدیث النساء نے کہا۔'' ٹادرجان ٹامی وہ برنس مین ان کا رشتے دارنہیں ہے۔ بس ایک تقریب میں اس نے فہمیدہ کو دیکھ لیا اوراس پر عاشق ہوگیا۔اب رفتی الدین کا پلزا اگر ناورجان کی طرف جمک رہاہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔''

جادید نے خلا میں تکتے ہوئے کہا۔'' کرنے کوتو میں بہت کچے.....'' ''نہیں بیٹے۔'' حدیث النساء نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کراہے پات کمل نہیں کرنے وی۔''تم الی ولی کوئی بات سوچنا بھی نہیں۔ میں خودتمہاری شادی کرواؤں گی۔تمہارے الدی سے کہ جند

لیے اڑکوں کی کی تونمیں ہے۔ جادید نے ناراضی ہے کہا۔''لؤ کیوں کی یقیناً نہیں ہوگی لیکن ان میں سے کوئی فہمید و تو

> ''بن میں نے کہ دیا ناتم فہیدہ کو بھولنے کی کوشش کرو۔'' ''یہ کوشش اتن سہل نہیں ہے اس جانی جان۔''

''مرد بنو جاوید مرد۔'' حدیث النساء نے کہا۔''ایک مشکل پیند مرد۔اس دنیا میں زعدہ رہنا اتنا آسان نہیں ہے۔تم تصور بھی نہیں کر کتے کہ میں نے عورت ہوتے ہوئے بھی کتی مشکلات اور دشواریوں کا سامنا کیا ہے۔ بیوگی کا عذاب کیا ہوتا ہے' یہ کوئی بیوہ ہی جان سکتی ہے۔ میں نے

یڑے تھن حالات ہے گز رکرتم دوٹوں کو پالا پوسا ہے۔'' ''میں جانتا ہوں ای جان ..... مجھے آپ کی قربانیوں کا پوری طرح احساس ہے لین \_'' ''لیکن و کین کچے نہیں ''، مرحداد یا کی ارد کا گیتے ہوں یہ اور ان '' مرود کھریں تر فر

''لیکن دیکن چیمٹیل ۔'' وہ جادید کی بات کاشتے ہوئے بولی۔''میر مراحم ہے کہتم فہیدہ کو بحول جاؤ گے۔ نہ صرف بحول جاؤ گے بلکہ اس کے بغیر ناریل زعرگی بھی گزارد گے۔ بولو یتم ایسا کرو گے نا؟''

"شاباش" عدیث النساء کا دل فخر کے احساسات سے معمور ہو گیا۔" جھے تم ہے ای کا تو تع تمی بیٹائے نے میرا مان رکھا ہے۔خداحمہیں دین و دنیا میں ترقی دے"

جواب کی تو تع تھی بیٹائم نے میرا مان رکھا ہے۔خداجمہیں دین دونیا بیس ترقی دی۔'' جادید نے مال کے تھم کے سامنے سرتسلیم ثم کیا اور فہمیدہ کواپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ البیتہ وہ جادید کے دل میں روزاول کی طرح آبادرہی۔دل ایک ایسا آئینہ ہے جس کی سطح پر امجرنے

چندروز بعد قہمیدہ اپنے والد کے ساتھ کراچی شفٹ ہوگی۔ حدیث النساء نے جاوید کے لیے لڑکیاں دیکھنا شروع کردیں۔ جاوید کے مختلف حیلوں بہاتوں سے میدمالم کم ویش ڈیڑھ سال تک

۔ ٹلمار ہا۔ بالآ خراہے اپنی والدہ کی خواہش کے سامنے ہتھیار پھینکنا ہی پڑے چنانچہ آٹھ سال قبل لینی فہیدہ کے حیدر آباد چھوڑنے کے دوسال بعد جادید کی رخشندہ سے شادی ہوگئی۔اس وقت جادید کی عمر ہنیں سال تھی۔ رخشندہ اس سے صرف دوسال چھوٹی لینی ستائیس سال کی تھی۔

مدید النہاء حصرعلالت کے بعد اپنے حال علی سے جائے۔ بویا وہ ان سے اب سے رسرہ ن سربی اولاد کی شادی کے فرائض سے عہدہ برآ ہوسکے۔ تمن کی شادی کرا تی میں ہوئی تھی۔اس کا شوہر خاصا اثر ورسوخ والا آ دمی تھا۔وہ جادید

اولادی ما ایک می شادی کرایی شم ہوئی تھی۔اس کا شوہر خاصا ار ورسوخ والا آ دمی تما۔وہ جادید
کی صلاحیوں کا بھی معترف تھا۔وہ ہاتھ دحو کر جادید کے پیچے پڑگیا کہ اسے حیدرآ باد سے کراپی آ جانا چاہے چنا نچہ جادید نے اپنا آ بائی مکان بیچا اور دخشدہ کو ساتھ لے کر کراپی آ گیا۔اس وقت تک جادید کے یہاں اولا ونہیں ہوئی تھی۔کراپی آ ٹائس کے لیے ہر لحاظ سے مبارک اور سودمند ثابت ہوا۔ پہلے ہی سال اللہ نے اسے اولا دفرینہ سے نوازا اور اس کی ملازمت بھی ایک انچی فرم میں ہوئی۔ازاں بعد وہ تجر بداور ترتی خاصل کرتے ہوئے "بر ہان ٹریڈرز" میں پہنے گیا۔کرشتہ چارسال سے وہ اجمل پر ہان کریڈرز" میں پہنے گیا۔کرشتہ چارسال سے وہ اجمل پر ہان کے ساتھ کام کر رہا تھا اور اس کا جزل فیجر ہونے کے علاوہ وہ اس کا معتمد خاص بھی تھی۔اس دوران میں اس کے یہاں ایک بیش کی ولادت بھی ہو چکی تھی۔وہ اسی بیدی بچوں کے بھی تھا۔اس دوران میں اس کے یہاں ایک بیش کی ولادت بھی ہو چکی تھی۔وہ اسے بیوی بچوں کے

ساتھ اپنے والی مکان میں نارتھ ماظم آباد میں رہائش یڈیر تھا۔اللہ نے دولت اور عزت سے نوازر کھا

ماتھ عرش اس سے پندرہ سال بڑا بھی تھا۔ وہ ابھی تک ادلا دالی تعت سے بھی محروم ہتے۔
اس کے بعد بھی ایک دوباران کی طاقات ہوئی تا م دہ نون پر ہفتہ دس دن مس ضرور
بات کر لیتے تھے۔ایک روز فہمید و نے فون پر جادید کو بتایا کہ اس کے دیور قادر جان نے انہیں طاقات
کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے لہٰ اب انہیں اس سلسلے میں محاطر ہتا چاہے۔اس واقعے کے ایک ماہ بعد
جادید کو بتا چلا کہ پولیس نے فہمیدہ کو اپنے شوہر کے تل کے الزام میں گرفتار کرلیا ہے۔وہ مہلی فرصت
میں فہمیدہ سے طاور اسے اپنی مجر پور مدد کا بیتین دلایا۔ فہمیدہ نے جادید سے بس ایک ہی جملہ کہا تھا۔

بت کرنے کے بیے آئی کی پوری کو سس کروں 8۔ پھر واقعی جاوید نے کوشش بھی کی لیکن ٹیس ٹیسا ویل اس کے حسب منشا کارکروگ کا المهيدون مطمئن ليح من كها-"احماتويه بات ب-"

پھروہ بیڈردم کے اعمد ڈریئنگ تھیل پر گاڑی کی چابیاں تلاش کرنے تھی۔ تلاش اس لیے کہ چابیاں دہاں موجود نہیں تھیں حالا نکہ ناورا پنا ہوا اور گاڑی کی چابیاں ہمیشہ ڈریئک ٹیمل پر ہی رکھا سرتا تھا۔ فہیدہ مختلف درازوں کو کھولئے بند کرنے تگی۔

اس دور میں قادر مجی بیڈروم میں داخل ہو چکا تھا۔ فہمیدہ کواس کے اعدر آنے کا بہت دیر بعد احساس ہوا۔ جب تمام مکنہ چکہوں پر دیکھنے کے بعد بھی گاڑی کی چابیاں نہلیں تو قادر نے مشورہ آمیز کہتے میں کیا۔

. ''جمانی! جھے دیر بَفْدِی ہے۔ میراخیال ہے بھائی صاحب کو جگا کر پوچھے لیں۔''

" ہاں! یٹھیک ہے ؟ فہمید و نے تائیدی کہے میں کہا۔" ویسے بھی ان کے اشے کا دقت ہو عملے ہے۔ جھے تو چرت ہوری ہے اتن کھٹ بٹ کے باد جود بھی ان کی آ کھ کیوں ٹیس کھلے۔"

اپنی بات حتم کرتے ہی قہمیدہ ناورجان کوآ وازیں دیے گی۔ جب وو جار آ وازوں پر نادرجان کے وجود مل کوئی جنبش پیدائیں ہوئی تو قہمیدہ اے کندھے سے پکڑ کر با قاعدہ ہلائے گی پھر یہ باتا جنجوڑنے میں بدل گیا مکرز میں جنبد ناورجان۔

'' ''فہیدہ نے پریشان نظرے اپنے دیورکود مکھا۔'' قادرُ انہیں کیا ہو گیا ہے۔ بیر کت کیوں 'نہیں کررے؟''

قادرنے آگے ہو حکر ہوئے جمائی کی نبغی شولی پھراس کی ناک کے قریب ہاتھ رکھ کر اس کی سانسوں کو محسوس کرنے لگا پھر تشویش ناک لیج میں بولا۔''بھائی! بھائی صاحب میں تو زعرگ کی کوئی رحق باتی نہیں رہی۔''

"بیکیا بکواس کررہے ہو؟" فہمیدہ نے ضعے سے کہا اور بے مس وحرکت پڑے ہوئے نادر جان کی نبض شولئے گئی۔ درات کوتو اعتصے خاصے سوئے تھے۔ اللہ جان کی نبض شولئے گئی۔ درات کوتو اعتصے خاصے سوئے تھے۔ اللہ جان کی طرف بوحی۔ "قادرا فوراً ڈاکٹر کوفون کرو۔" پریٹانی کے سبب اس کی آ داز کیکیا رہی تھے۔" ڈاکٹر کواس دفت فون کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چلوہم انہیں کس پرائیویٹ ہیتال لے حالت مد "

قادر جان نے طنزیہ کیج میں کہا۔''اب اس ایکٹنگ کا کیافا کدہ۔تم نے جو کرنا تھا وہ تو '''

''کیا مطلب ہے تمہارا۔'' فہمیدہ ہما اِکا اے دیکھنے گئی ۔'' میں نے کیا کیا ہے؟'' ''تم نے میرے بھائی کی جان لے لی ہے نامراد۔'' قادر نے زہر لیے لیجے میں کہا پھر لولا۔''تھبرد' ذرا میں اپنے ددست کو بتا دوں کہ ایک ایمرجنسی ہوگئی ہے اس لیے میں اس کے ساتھ ایمرپورٹ نہیں جاسکا۔اس کے بعدتم ہے نمٹنا ہوں۔''

فہمیدہ نے روبانے لیج میں کہا۔ وجمہیں شرم نہیں آتی جھ پرایسا الزام لگاتے ہوئے؟"

مظاہرہ نہ کررکا۔ای دوران میں جادید کو کی نامعلوم تخص نے فون پر دھمکی دی کہ اگر اس نے خور کا اس کے خور کا اس کے سی کے اس کے سی کی اس کے سی کی اس کے میں کا دیا جائے گا' چنا نچہان واقعات سے مگبرا کرو دوڑا دوڑا میرے یاس چلاآیا۔

فہمیدہ کی زبانی جھے جو باتیں معلوم ہوئیں ان کے مطابق جب اس کے دیور نے اسے جادید سے دان کے دیور نے اسے جادید سے طاقات کرتے ہوئے دکھے لیا تو بلیک میلنگ شروع کردی۔ اس نے فہمیدہ کو دشکی دی کہ اگر وہ اس کی دشمی سے دہ اس کے ساتھ ''نہ ہوئی تو وہ نا در کوسب کھے تنا دے گا۔ فہمیدہ نے اس کی دھمی سے خوف زدہ ہونے کے بچائے اس پر داشتے کردیا کہ وہ چاہے کچھ بھی کرنا پھرے گر وہ اس کی خواہش کے آگے سرنیس جھکائے گی۔ اس دافتے کے بعد قادر جان نے خاموشی اختیار کرلی۔

فہیدہ کے مطابق قادر جان اپنے بڑے بھائی کے بھی ایک غیر نجیدہ اور پھڈے باز آدی تھا۔ اس کے لیے فہیدہ کے دل میں بھی بھی احرام کے جذبات نہیں جا گر تھے۔ فہیدہ نے جھے بتایا کہ اس کے سرنے کی زمانے میں 'جان محمہ ابنڈ سز' کے نام سے ایک ٹریڈ گل کھنی کو ل معی ۔ یہ پھنی مختلف ہم کے آٹو پارٹس اور مشینری امپورٹ کرتی تھی۔ جان محمہ کے انقال کے بعد اس کھنی کا نام 'جان برادر' ہوگیا۔ پچھ عرصے بعد چھوٹے بھائی قادر جان نے برنس سے علیحہ گی اختیار کرلی اور اپنے جھے کا سرمایہ لے کر ملک سے باہر چلا گیا۔ یہ فہیدہ کی شادی سے بہلے کا واقعہ تھا۔ جب نا در جان اس کمپنی کا واحد مالک رہ گیا تویہ ''نادرٹر ٹیرگ کھنی'' ہوگئے۔ نادر جان کی رہائش کھیرروڈ پر ایک شان دار بینظے میں تھی۔

دوسال قبل قادرجان والي آگيا۔ وہ اپنا سارا سرمايداور صحت تباہ وير باوكر كے آيا تھا۔ بينے بھائى سے اس كى حالت ديكمى تدكى اور وہ اسے اپنے بنگلے پر لے آيا۔ اب وہ ان كے ساتھ ہى رہتا تھا اور بينى شرافت سے ناور جان كے كاروبار يس اس كا ہاتھ بنار ہاتيا۔

وقوعه کے دوز حسب معمول فہمیدہ اور نادرائی خواب گاہ میں سویے ہوئے تھے پھر اگلی سیج لینی چوبیس اکتوبر کوعلی الصباح قادر نے ان کے دروازے پر وستک دی۔ فہمیدہ نے دروازہ کھولا اور سوالی نظر سے اسے و لیورکود یکھا۔

"سوری بھائی! میں زحمت کی معذرت جا ہتا ہوں۔" قادر نے خوشا دانہ لیج میں کہا پھر بیڈردم کے اعدر جما تکتے ہوئے پوچھا۔" بھائی صاحب جاگ رہے ہیں کیا؟"

"دائيس دواتو بخبرسورے إلى " فهميده نے ايك طويل جمائي ليتے ہوئے جواب ديا۔

" أخركيا بات ب- تم كه يريثان دكما كى ويرب بو"

"رپیشانی کی کوئی بات نہیں بھائی۔" وہ جلدی سے بولا۔"وراصل جھے ایک دوست کے ساتھ ایئر لورٹ جانا ہے۔ رات بھائی صاحب سے بات ہوئی تھی ۔انہوں نے کہا تھا میں ان کی گاڑی کے جاؤں۔ جھے چاہیے تھا میں رات بی ان سے گاڑی کی چائی لے لیتا لیکن بس اس کا خیال بی نہیں رہا۔ آپ جھے گاڑی کی چابیاں وے دیں۔"

" حقیقت بیان کرنے میں شرم کیسی۔" وہ رو کھے پھیکے لیج میں بولا۔" میں نے تو ایس کی بات کی ہے۔ کی نے ٹھیک ہی کہا ہے؛ کچ بڑا کروا اور تلخ ہوتا ہے۔ اس بات کا اعماز ہتمہاری حالت سے لگایا جاسکتا ہے۔"

ا پنی بات ختم کرتے ہی وہ بیڈروم سے نکل گیا پھر تھوڑی دیر بعد واپس آ کر بولا۔ "میں فی اپنی ووست کونون کر دیا ہے۔ اب بھی دفت ہے۔ کی کئی تنا دو ہتم نے میرے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اگرتم نے دروغ کوئی کا سہارانہ لیا تو میں تہیں بچانے کی پوری کوشش کروں گا۔"

" تتمارا د ماغ خراب موكيا ب قادر جواس هم كى با تي كررب مو" فهيده في رو ديد دال اعداز من كها " دم بعلا نادر ال

کے انداز میں کہا۔''میں جملا ناور سے ایک دسی کر حمی ہوں؟'' ''دوئی کورشنی میں بدلتے ہوئے دیر بن کئی گئی ہے۔'' وہ ذو معنی انداز میں بولا۔

روں ور ن من برے ،وے ویان کا ن ہے۔ وہ وہ وہ اور انہیں میتال پنچانے میں فہمیدہ نے التجا آمیز کیج میں کہا۔''فضول باتیں نہ کرد اور انہیں میتال پنچانے میں

پھران میں بحث د تحرار ہونے گئی۔ای میں خاصاد قت گزرگیا۔ قبمیدہ کواس دقت چونک جانا پڑا جب اس کے بنگلے پر پولیس کی جیپ نے اپنی آ مہ کا اعلان کیا۔اسے یہ بچھنے میں در نہیں گئی کہ آوں نے اسٹر کمیں مرمن حاکہ اور تا دلیس اشٹیش فیاں کا مدمج از ان اور اس کراور ان میں ان میں ان

قادر نے اپنے کمرے میں جا کریقینا پر لیس انتیش فون کیا ہوگا۔ازاں بعد اس کا اعماز ہ صد فی صد درست ٹابت ہوا۔ پولیس نے آتے ہی اپنی کارروائی شروع کردی۔ نادر جان کی موت کی تقیدیق ہوگئی۔

پولیس نے بیڈسائیڈ ٹیمل پر رکھے ہوئے شیٹے کے گلاس کوفررا اپنے قبنے میں کرلیا۔ یہ وہی گلاس تما جس میں رات سونے سے قبل نا درجان نے دودھ پیا تھا۔ یہ اس کامعمول تھا۔ فہمیدہ کوآن واحد میں جھکڑی پہنا دی گئی۔ازاں بعداس کے سامان کی تلاقی میں سے بھی پولیس کو پچھوٹا مل اعتراض اشیاء

میں۔ تصدیحتمر فہیدہ کوایے شوہر نا درجان کے ال کے الزام میں کر فارکر کے پولیس استیشن پہنچا دیا عمیا تھا۔ پولیس کا ابتدائی موقف بھی تھا کہ فہیدہ نے زہر یاا دودھ پااکراہے شوہر کی جان لے ل تھی۔

اس کے علاوہ بھی فہیدہ نے جھے بہت سی اہم باقیں بنائیں جن کا ذکر مناسب موقع پر عدالتی کارروائی کے دوران میں آئے گا۔

عادیداحمد حسب دعدہ ایک ہفتے بعد میرے دفتر آیا اور پوچھا۔'' بیگ صاحب! آپ نے مجھی طرح این کی کر لیا سری''

کیس کواچی طرح اسٹری کرایا ہے؟" "ان میں پوری طرح اس کیس کا مطالعہ کر چکا ہوں۔" میں نے اثبات میں جواب دیا۔

ہاں میں چوری سرس ان کے بواب دیا۔ ''معالمہ خاصا البھا ہوا ہے۔اس وار دات کے پس منظر میں جھے کوئی گہری سازش نظر آ رہی ہے۔ میں تو اپنی بیری کوشش کروں گا کیکن آ ہے کو بھی بھر بور تعاون کرنا ہوگا۔''

وہ بولا۔"میں برقم کے تعاون کے لیے تیار ہوں بیک صاحب۔ بتا کیں جھے کیا کمنا

" میں نے کہا۔" جمہیں مضبوط گواہی کا انتظام کرنا ہوگا۔ اس کے بغیر ہم کیس نہیں جیت ...

کئے۔'' ''کس شم کی مضبوط گواہی؟''وہ الجمی ہوئی نظروں سے جھے دیکھنے لگا۔ بیس نے مختر الغاظ میں اے ساری بات سمجما دی۔اس نے وعدہ کیا کہ وہ کل ہی سے کام

شروع کردے گا چروہ رخصت ہوگیا۔ میڈ .....میڈ .....

ش مقررہ تاریخ پر عدالت میں حاضر ہوا ادر اپنا و کالت نامہ دائر کردیا۔ پیش کار کی زبانی مطوم ہوا کہ ہمارے کیس کا پانچوال نمبر تھا۔ میں نے اس سے اپنا نمبراد پر لگانے کے لیے کہاتو اس

مطرم ہوا کہ ہمارے یس کا پانچ ال مبر تھا۔ یکی ہے اس سے اپنا مبراوپر لائے کے بیے جہاوا ک نے واضح الفاظ میں معذرت کر لی۔ ''میک صاحب! آج دونہایت ہی اہم مقدمات کے فیعلے سائے جانے بین اس لیے سے

مکن نیس ہے۔ ہاں البتہ میں تیسرے نمبر پر آپ کا کیس لگا دیتا ہوں۔'' بچھے امید نیس تھی کہ تیسرے نمبر پر کلنے کے بعد ہمیں مناسب دنت مل سکے گا تا ہم میں

بھے امید بل کی کہ میسر نے بسر پر کھنے کے بعد "یں مناسب وقت کی سے 8 ماہ م میں نے پیش کارے کہا۔'' ٹھیک ہے' تیسرا نمبر بی لگادیں۔ جواللہ کومنظور ہو۔''

میری توقع کے عین مطابق جب ہمارے کیس کی آ واز پڑی تو عدالت کا وقت حتم ہوئے میں چدرہ بیس منٹ ہی باقی بچے تھے۔ہم عدالت میں حاضر ہوئے۔ بچ جھے پر نگاہ پڑتے ہی چونک اٹھا۔ پھراس نے بیش کارے استضار کیا۔

"كامران رضوى نظرتيس آربيج؟"

"سرا رضوی صاحب نے بیکس چھوڑ دیا ہے۔" پیش کارنے نے کو متایا۔"اب بیک مادب وکیل صفائی کے طور پر اس کیس کی پیروی کریں گے۔انہوں نے اپنادکالت نامہ واخل کردیا

ج نے اپنی میز پر تھیلے ہوئے کا غذات کا جائزہ لیا پھر مطمئن انداز میں سر ہلانے لگا۔ میں

"جناب عالی! آج تو کوئی قابل ذکر کارروائی ہونا ممکن نہیں۔معزز عدالت سے میری درخواست ہے کہ کوئی قریب ترین تاریخ وے وی جائے تا کہ اس مقدے کا معالمہ جلداز جلد آگے

ج نے دیوار کیر کلاک پر نگاہ ڈالتے ہوئے اثبات میں گردن ہلائی ادرایک ہفتہ بعد کی تاریخ دے دی۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا دقت ختم ہوگیا۔ ج کے تھم پر عدالت برخاست کردی گئے۔ گئے۔

دوسری پیش سے پہلے میں اس کیس کی چھراہم باتی آپ کو بتانا چلوں۔اس میں

سرفهرست پولیس ر پورث اور پوسٹ مارٹم ر پورٹ ہیں۔

پیس کی رپورٹ کے مطابق لمزمہ فہیدہ نے اپنے شوہر متقول نادر جان کو زہریا دور،
پالکر ہلاک کیا تھا۔ اس کی تفصیل میں پولیس نے بیان کیا تھا کہ طرحہ ایک بوقی سے وہ اپنے
شوہر کی غیر موجودگی میں غیر مردول سے لئی تھی۔ یہ طاقا تیں اگر چہ گھر سے باہر ہوتی تھیں تا ہم اتفاق
سے متقول کے چھوٹے بھائی قادر جان کے علم میں آگئی تھیں۔ قادر نے جب اپنی بھائی طرحہ لمہی سے اس بارے میں استفسار کیا تو وہ صاف محر گئے۔ قادر نے طرحہ کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ اپنی علمی مانے کو تیار نہیں تھی۔ قادر نے ایک دو بار مناسب موقع و کیے کر بھائی کو تیار کی گئی میں سمجھایا کہ و اپنی حرکتوں سے باز آجائے درنہ بجوراً اسے متقول سے اس کی سرگرمیوں کا تذکرہ کرتا پڑے گا۔ دوڑی۔ بہا جواب میں طرحہ تھے سے اکھڑ گئی اور الٹا چورکتوال کو ڈانے کے مصدات وہ قادر پر چڑھ دوڑی۔ ب

نادرکو پہلے تو یقین تہیں آیا محرقادر نے کچھا سے دلائل دیے کہ وہ طزمہ سے پوچ تا چے ہا جور ہوگیا۔ ملزمہ نے کمال ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قادر کی بات کو بے بنیاد الزام قرار دیا۔ میال بیوی کے درمیان اس رات خوب جھڑا ہوا۔ اس کے دو روز بعد تا درجان اپنی خواب گاہ عمر مردہ پایا گیا تھا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر طزمہ کو گرفتار کر لیا۔ بیڈسائیڈ ٹیمیل سے دودھ والا گاس مجم مل گیا جس میں زہریلا دودھ معتول کو بلایا گیا تھا۔

ملزمہ کے سامان کی طاقی میں پولیس کو مانع حمل کولیوں کی ایک شیشی بھی ملی تحی جس ہے پولیس اس نتیج پر پہنی کہ ملزمہ شوہر سے '' بے وفائی'' کی پردہ پوشی کے لیے وہ کولیاں استعمال کرتی ہے ۔ محمی ہولیس نے اس معمن میں میرموتف اختیار کیا تھا کہ مقتول باپ بننے کی صلاحیت سے محروم تھا۔ پولیس کے موقف کی تصدیق قادرجان نے کی تھی اور اس سلسلے میں آئیس مقتول کی ایک میڈیکل رپورٹ بھی مہیا کی تھی۔

پولیس کی ربورث سے ظاہر ہوتا تھا کہ میری موکلہ کو اپٹے شوہر کا قاتل تابت کرنے ہیں قادر جان پیش بیش تھا۔ فہیدہ سے حاصل شدہ معلومات کے مطابق اس کی دجہ یہی ہوسکتی تھی کہ اس نے دیور کے ہاتھوں بلیک میل ہونے سے افکار کردیا تھا۔ جب قادر نے دیکھا کہ دہ اس کے ڈموم عزائم سے افکاری سے تو اس نے اپنی تو پوس کا رخ اس کی طرف کردیا۔ بہر حال میری موکلہ بری طرب ایک سازشی جال میں جکڑی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔

پوسٹ مارٹم اور کیمیکل ایگزامری رپورٹس بھی سراسر میری موکلہ کے خلاف جاتی تھیں۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول ناور جان کی موت رات ایک اور دو بج کے ورمیان واقع بولی تھی لینی وہ چوہیں اکتوبر کی تاریخ تھی۔ دودھ میں شامل سرلج اللاڑ زہر نے مقتول کوموت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ بیڈسائیڈٹیمل سے ملنے والے گلاس پر ووقتم کی الگیوں کے نشانات یائے گئے تھ نمبرایک ملزمہ فہیدہ کے نظر پرنش اور نمبر دومقتول نا ورجان کے نظر پرنش۔ زہر کی چوقتم مقتول ک

جم میں پائی گئی تھی وہی زہر دودھ کے استعال شدہ گلاس کے پیندے میں بھی پایا گیا۔ جب اس محاس کا لیبارٹری شیٹ کیا گیا تو پیندے میں موجود دودھ کی قبیل مقدار سے میہ بات ثابت ہوگی کہ منول کو اس گلاس سے زہر یلا دودھ پلا کرسفر آخرت پر روانہ کیا گیا تھا۔ میری موکلہ کو پھانسے کا برا کال مصوبہ ترتیب دیا گیا تھا۔

استفاقہ کی جانب سے نصف درجن کواہوں کی فہرست داخل کی گئمی لیکن میں صرف اہم کواہوں پر جرح کا احوال آپ کی خدمت میں چیش کروں گا جو با تمی غیرد کچیپ اور غیر ضروری ہیں اس کرنا سینس کے فیمن صفحات کو ضائع کرنے کے متراوف ہوگا۔

☆ ☆ ..... ☆ ☆ .... ☆ ☆ .... ☆ ☆ .... ☆ ☆ .... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ☆ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

سب سے پہلے استفاقہ کی گواہ برکت بی بی گواہی کے لیے وٹنس باکس میں آئی۔ برکت بی بی مقول کی محریلو ملازمتی ۔ وہ عرصہ دراز سے اس کے بنگلے پر کام کر رہی تھی۔مفائی ستمرائی اور

جہاڑ و پو تچھااس کے فرائض کا حصہ تھا۔ عدالت کے دشتور کے مطابق برکت بی بی نے بچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا مختر بیان ریکارڈ کروایا مجروکیل استغاثہ جرح کے لیے اس کی جانب بڑھ کمیا۔اس نے اپنے والات کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔

> ''برکت بی بی!متول نادرجان کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟'' وہ تال کرتے ہوئے بولی۔''صاحب تی بہت اچھے انسان تھے۔''

" در کے بی بی بی ا" وکیل استفاقہ نے اگل سوال کیا۔ "جمہیں وہ دن یاد ہے جب معتول اور طرمہ کے درمیان کی بات ہم جھڑا ہوا تما؟"

برکت فی فی نے جواب دیا۔ " تی ہال جھے ایک طرح یاد ہے۔ اس کے دوروز بعد بی تو ماحب تی فوت ہو گئے تھے۔ میرا مطلب ہے انہیں زہردے کر ماردیا گیا تھا۔ "

" "تمهارے خیال میں تمہارے صاحب جی کو کیوں ہلاک کیا تھا؟" وکیل استفاشہ نے

"مين كيا كه على مول في-"

" برکت بی بی!" و کیل استفاقہ نے سوالات کے سلسلے کوآ گے بیٹھاتے ہوئے کہا۔" تم پورے بنگلے کی مفائی کرتی ہو۔ کچرے کی ٹو کر بوں میں جمہیں دیگر اشیاء کے ساتھ دوا کی خالی شیشیاں ادریتے دغیر ہممی ملتے ہوں گے؟"

'' تی بال ایما ہوتا ہے۔'' ہر کت فی نے اثبات میں جواب دیا۔ وکیل استفافہ نے بوچھا۔'' کیا تم بتا سکتی ہو کہ بٹکلے کے مکینوں میں کون مخص کون می دوا استعال کرتا ہے؟'' '' بی ش اپنا کام ختم کرکے واپس اپنے گھر چلی جاتی ہوں۔'' '' تمہاری ڈیوٹی کے اوقات کیا ہیں؟'' میں نے پوچھا۔

وہ یو لی۔''مٹس مین نو دس بیجے بنگلے پر آ جاتی ہوں اور چار بیج کے بعد واپس جاتی ہوں۔'' میں نے سوال کیا۔''ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے دکیل استفاقہ کے ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ وقوعہ سے دوروز پہلے متقول اور طزمہ کے درمیان کی بات پر جھڑا ہوا تھا۔ کیا تم بتاؤگی میں جھڑے کی کما وجہ تھی؟''

ووالجه كئ-" من بيات كيے بتامكن مول!"

"كول نتانے من كوئى حرج ہے؟"

''میں۔''اس نے نئی میں گردن ہلائی۔''میرا مطلب بیرتھا کہ مجھے جھڑے کی وجہ معلوم ایسیہ''

"دن میں ہی ہوا تھا۔" سیہ

"دن من كتف بج؟"

'' درست وقت تو می نہیں بتا سکتی۔'' وہ وکیل استفاقہ کی جانب و کیجتے ہوئے ہولے۔ ''دراصل جھڑے دالی بات جھے عبدالغفور نے بتائی تھی۔''

" مير عبدالغفور كون ٢٠٠٠

وتحما

"ماحب تی کابادر چی جناب"

مجھے یاد آگیا۔استغاثہ کے گواہوں میں عبدالنفور کا نام بھی شامل تھا۔ میں نے پوچھا۔ "برکت کی کی! تمہارے بیان سے بیہ بات ثابت ہوتی ہے کہتم نے اپنی آٹھوں سے متقول اور ملزمہ کو جنگڑا کرتے ہوئے نہیں دیکھا بلکہ بیہ بات تمہیں باور چی عبدالنفور سے معلوم ہوئی تھی ؟"

اس نے اثبات میں جواب دیا' میں نے الگاسوال کیا "برکت لی لی ابھی تعور ی در پہلے می نے دوا والی ایک فالی شیشی کو شاخت کیا ہے جس کے بارے میں تہارا خیال ہے کہ وہ پھلے چر ماہ میں ایک ودم جہمیں کچرے میں سے مل می ۔" میں نے ایک لیے کا تو تف کیا۔ میرا واضح اثارہ مانع حمل کولیوں والی شیشی کی جانب تھا۔ میں نے کہا۔" کیا تم بتا سکتی ہوکہ وہ وواکس کام آتی ہے؟"

"میلو اس شیشی پر لکھا ہوگا جناب" اپنی دانست میں اس نے ایک دانش مندانہ جواب اللہ اس خود بڑھ سکتے ہیں۔ میں تو اگریزی کیا اردو بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتی۔"

"ولينى تم بالكل جيس جائتي كروه دواتس مقصد كي لي استعال كي جاتى ہے؟" ميس نے

ال فنى من جواب ديا- من في كها-" يركت في في التم في تعور ي دير بهل جمع بتايا

''جناب! من بالكل ان پڑھ موں۔'' بركت بى بى نے معذرت آميزا عداز ميں كہا''<sub>ا</sub> ليے دواؤں كے نام نہيں جاتى۔''

وکیل استفاقہ نے کہا۔'' ٹھیک ہے۔ تم دواؤں کے نام نہیں بتا سکتی لیکن ان کی ڈ شیشیاں اور ہے دیکھ کرتو بتا سکتی ہو میٹی تم ان کی شاخت تو کرسکتی ہونا؟''

''جی بال میں ایسا کر علی ہوں۔''

وکیل استغاثہ نے اپنے کوٹ کی جیب میں سے مختلف دواؤں کے استعمال شدہ اسر پا اور ایک دو خالی شیشیاں نکال کر کواہ برکت بی بی کودکھا کیں مچرسوالیہ نظروں سے اسے و کیمنے لگا۔

مكت في في في في تمن اسر إلى أور أيك خال شيشي أن من ك الك كرلي بحر يولى "م

ان کواچی طرح کنجانی مول-بدید عصاحب کے مرے کی دوائیں ہیں۔"

ندکوره اسٹریس میں ایک پین کلز (دردکش) ایک بلد پریشراور ایک بلی و نامن کا اسٹرپ، دیشراور ایک بلی و نامن کا اسٹرپ، جب شیعی ویلیم فائنو کی تھی ۔ میری معلومات کے مطابق متحول نا درجان ہا کہ بلیہ پریشر کا مریض تھا ا مستقل دوا استعمال کرتا تھا۔ پین کلر اور د نامن کی گولیاں کوئی بھی استعمال کرسک تھا۔ میری موکلہ ، زبانی جھے معلوم ہوا تھا کہ دیلیم فائیو بھی اکثر و بیشتر نا درجان کے استعمال میں رہتی تھی۔

وکیلی استفاشہ نے اگلاسوال کرنے سے پہلے اپنی جیب میں سے ایک اور دواکی خالی ہے ہے۔ برآ مدکی اور برکت کی کی کودکھاتے ہوئے لوچھا۔" برکت کی لی!اس شیشی کوغورے دیکھواوراس۔ بارے میں بتاؤ؟"

اس شیشی پرنظر پڑتے ہی میں بھیان کیا تھا۔وہ مانع حمل کی کولیوں والی شیشی تھی۔ برکرد بی بی نے اپنے ہاتھوں میں تھما پھرا کراس شیشی کا معائنہ کیا پھر جواب دیا۔

''جناب! ایک دوم رتبہ بیشیشی بھی مجھے کچرے میں سے لی ہے کین ایسا پچھلے پانچ چوا کے دوران ہی میں ہوا ہے۔ پہلے بھی میں نے بیشیشی کھر میں نہیں دیکھی تھی۔''

وکیل استغاثہ نے فاتحانہ اعداز میں میری طرف ویکھا۔ میری مجمد میں نہ آیا کہ وہ کر بات پر نازاں تھا اور کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے بعدوہ اپنی مخصوص سیٹ پر جا کر بیٹا گیا۔

اپنی باری پر می نے کی اجازت سے استخافہ کے گواہ پر جرت کرنے کے لیے کئیرے کے قریب آیا پھر برکت فی فی کو خاطب کرتے ہوئے سوال کیا۔

''برکت بی بی اجمهیں متول نا درجان کے بنگے پر کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟'' '' لگ مجگ بندرہ سال ہو گئے ہیں تی۔''

مں نے پوچھا۔ "تمہاری رہائش کہاں پرہے؟" اس نے بتایا۔ "کھاراور۔"

"اس كا مطلب يه مواكمة بنظم من نبيل راتي مو؟"

" چي مالکل نېيس "'

"اور الزمه كروي ك بارك من كيا كمت مو؟" من في جمع موع اعماز من

و و بولا۔ " بیکم صاحبہ کا رور بھی ٹھیک ہی تھالینی ان سے بھی جہیں کوئی شکاہت نہیں تھی ؟ " اس نے اثبات میں جواب دیا۔ میں نے کہا۔ "عفورمیان! اگر حمہیں طزمہ سے کوئی

فكايت نبيل بي تو جرتم اس كے خلاف بيان كيوں وي رہے ہو؟" '' بچھے بخت اعتراض ہے جناب عالی!''وکیل استفاثہ نے فررا مراضلت کرتے ہوئے کہا۔

''وکیل صفائی ایک غیر ضروری سوال کررہے ہیں۔''

ش نے کہا۔ ' بورہ نر اگر کواہ میرے سوال کا جواب نہ دینا جاہے تو میں اصرار میس

جے نے سوالیہ نظر سے عبدالفنور کو دیکھا۔ وہ جلدی سے بولا۔ ' جناب! مجھے وکیل صاحب ك سوال كا جواب وي على كوكى اعتر اص بين ب- من في الجمي تعوزي وير يبلي آب ك سامني م بولنے كا طف الخايا ہے۔ من جو كريم مى بتاؤں كا ووشى ير يح بى بوكا- اگر جد جمھ طزم سے ذاتى

طور پر کوئی شکایت نہیں لیکن حقائق کو چھیانا بھی تو مناسب نہیں ہے۔''

عبدالفور فاصابوشيارة وى تابت بور باتعام من في كها- "عفورميان! تم في اين ش بتایا ہے کہ وقوعہ سے دوروز پہلے متول اور طرمہ میں جھڑا ہوا تھا؟''

"جی ہاں میں نے کہی بیان دیا ہے۔"

یں نے پوچھا۔'' ذرا سوچ کر بتا دُ' و وکون سادن تھا؟'' وه كمنك كر بولايه " و و جمعنى كا دن تما جناب ..... يعني اتوار ...

''اور تاریخ کون کی می ؟''

" ما تيس ا كتوبر<u>"</u>

وهمريحاً جموت بول رباتما فميده في جمع بتاياتما كه فركوره روزان ك ورميان كى منم کالڑائی جھڑانہیں ہوا تھا جتنی روانی سے عبدالنفور میرے سوالات کے جواب وے رہا تھا اس سے ابت ہوتا تھا کہ اے خوب اچھی طرح بیان راوایا گیا ہے۔

من نے جرح كے سلط كوآ كے برحات ہوئے لوچھا۔" فنورميان! جبتم نے جمكرے کا دن اور تاریخ بتا ہی دی ہے تو اب گئے ہاتھ رہ بھی بتا دو کہ مقتول اور ملزمہ کے درمیان جھکڑا بائیس اکتور بروز اتوار کتنے بچے ہوا تھا؟"

" دو پهر كے دنت كنج كى ميز ير۔"

° كيا اس ونت متول كالحجوثا بما أن قا درجان بمي ممر يرتما؟ `` " بی نبین و و تحوزی در پہلے کی کام سے چلے مجھے تھے۔" ب كمتهيل متول كے بنظے يركام كرتے ہوئے كم ويش پندره سال ہو گئے ہيں۔ جبتم في ال بنگلے پر کام شروع کیا تو اس وقت متول شادی شدو تھا؟" میں نے دانستہ بیسوال کیا تھا۔ ' دخبیں جی'ان کی شادی بعد میں ہوئی تھی''

''ان کی شادی کو کتنا عرصه گزر چکاہے؟'' "مراخيال بے دى سال تو مو كے مول كے " وہ كر ديرسو جے موت يولى "ان كر

شادی میرے سامنے ہی ہوئی تھی۔"

مں نے بوجما۔ "متول کے کتنے بچے ہیں؟" "ان کی کوئی اولا و نیس ہے۔"

''اس کی کوئی خاص دجہ؟''

''مِسْجِيسِ جانتي''

" بجے اور کچونیس بوچمنا جناب عال!" من نے ج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا پھرا پر سیٹ ہرآ کر بیٹھ گیا۔

بركت في في ك بعد محريلو طازم باورجي عبدالنفوركوابي ك ليكثير على آيا\_الر نے طف اٹھانے کے بعدا پنا بیان ریکارڈ کروایا پھروکیل استغاث نے اس سے چندری سے سوالات یو چھے۔سارا زوراس بات پر تھا کہ دقوعہ ہے دوروز پہلے مقتول اور ملزمہ میں اچھا خاصا جھڑا ہوا تھا۔

وكل استفافه كے بعد مس جرح كے ليے آ مے برها۔

مل نے کوا و عبدالغفور کی آ تکمول میں و یکھتے ہوئے سوال کیا۔ "عبدالغفور اجمہیں متول كے بنگلے يركام كرتے ہوئے كتاع مدموا ہے؟"

''آ گھ سال ہو گئے ہیں جناب'

مس نے پوچھا۔" کیا مل مہیں عبدالغور کے بجائے عنور صاحب یا عنورمیاں کہ کر پکار

"آ پ كاجوى عاب كارير في محكول اعتراض نيس ب-"

''غنورمیاں!'' من نے اس کے چرے پر نگاہ جماتے ہوئے پوچھا۔'' ذراسوچ کر بتاؤ چِبتم نے بنگلے پر کام شروع کیا تو اس وتت تمہارے صاحب مینی متنول نا در جان کی شادی ہو چکی

"جى بال اس وقت وه شادى شده تھے۔" اس نے پراعماد لہجے ميں جواب ويا۔" طرمه ے ان کی شاوی میرے بنگلے پر آنے ہے پہلے ہو چکی تھی۔"

من نے بوجھا۔ مفتول کا رور تنہارے ساتھ کس تم کا تما؟" ''بهت احِما تما۔''

"لین جہیں ان ہے کوئی شکایت نیں تھی۔"

"جَمَّرُ اكْس بات بر بوا تما؟" "شايد كوئى بيوفائي كامعالمه تما"

عبدانغور تال كرتے ہوئے بولا۔ "برے صاحب كوشك تھا كمر دران سے بوفائى کی مرتکب ہور ہی تھی۔''

"كيامتول في الي ال فك كااظمارتم ع مي كياتما؟" "وواین بدانتال ذاتی بات مجھے کیے کرسکتے تھے۔"

" محرحتهیں طرمه کی ب وفائی کے بارے میں کیے معلوم ہوا؟" میں نے کڑے توروں

وہ شیٹا گیا پھر سنجلتے ہوئے جواب دیا۔ " میں نے جھڑے کے دوران میں ان کی منتکو ے اس بات کا اندازہ لگایا تھا۔"

" کیادہ تہاری موجودگی میں جھڑا کررہے تھے؟"

و دنیں جناب میں نے جب کران کی باتیں کی تیں۔ ' وہ قدرے عمامت آ میز لیج مل بولا۔ پھر اضافہ کیا۔ویے باور کی اور ڈرائیوروو ایے افراد ہوتے ہیں جن سے محریلو معاملات يوشيده جيس روسكتي-"

اس کی بات میں خاصا وزن تھا۔ می نے کہا۔" تمہاری بات ول کولگتی ہے۔تم خاصے کائیاں مخص معلوم ہوتے ہو۔''

وہ اے اپی تعریف سمجما۔ جلدی سے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ "جی ہال جی

عبدالفور کی اس حرکت پر وکیل استفاشہ نے محور کر اے دیکھا لیکن اس سے بہلے کہ عبدالغفور كي نظروكيل استغاف كنظر على من في الكاسوال داغ ديا-

"فورمیان! کیاتم بد بات جانع ہو کہ چیپ کر کسی کی باتیں سنا بہت بواجرم ہے۔اس پر تمہیں سز انجمی ہو<sup>سک</sup>تی ہے؟''

"بيه بات مجھے معلوم نبیل تھی جناب۔"

میں نے پوچھا۔" عبدالفور! کیا تہارا بھی بی خیال ہے کہ تمہارے صاحب کومیری موکلہ ہی نے قل کیا ہے؟"

وہ جلدی سے بولا۔ "اس مس میرے خیال کی کیابات بے جناب ساری صورت حال آپ كے سامنے ہے۔ بيكم ماحبركو بوليس نے كرفاركر كے جيل پہنچا ديا ہے اوران يرفل كامقدمہ چل رہا ہے۔ کاش وہ صاحب جی سے بوفائی شکرتیں۔ ندان کے درمیان جھڑا ہوتا اور نہ ہی ..... وہ جذبات کی رو میں کھے زیادہ ہی بول می تھا۔ اپنی حماقت کومحسوس کرتے ہی اس نے زبان کو بریک

لگائے اور بولا۔ 'خیزاب ان باتوں کا کیا فائدہ ہے۔ تیر کمان سے نکل ہی چکا ہے۔'' من نے ایک دوسوالات کے بعد جرح حتم کردی۔

اس کے بعد مقتول کے چھوٹے بھائی قادرجان کو گوائی کے لیے پیش ہونا تھا لیکن وہ غیرحاضر تھا۔ عدالت کا وقت حتم ہونے میں ابھی ایک گھنٹہ باتی تھا۔ میں نے اس موقع سے فائدہ

اٹھاتے ہوئے جج کوئاطب کیا۔ " بنابِ عال! قاور جان کی گوای تواب آینده پیشی پر بی موسکے گی۔اگرمعزز عدالت کی

اجازت ہوتو میں اس کیس کے انگوائزی افسرے چند سوالات پو چھنا چاہتا ہوں۔'' " آ لی۔ او " بین اکوائری افسر کواہوں کے کہڑے میں آ کر کھڑا ہوگیا۔ اس کا نام نظل داد تھا اور اپنے عہدے کے اعتبار سے وہ ایک ایس آئی تھا۔ میں نے تفتیش افسر کی جانب و سمجھتے

موتے سوالات کا آغاز کیا۔

"آئى اوصاحب!" من نے بوجھا۔"آپ كوداردات كى اطلاع كب لى تقى؟" ووايخ كاغذات براكي نظر ذالت موئ بولات چيس اكتوبر كي من سات بج-"

"اطلاع كا ذريعه كيا تما؟" « تىلى نون كال \_"

"اطلاع سنے دی تھی؟"

"مقتول کے چموٹے بھائی قادرجان نے-"

"أب جائ وقوعه بركت بح بنج تعي" من في استضاركيا-

"تقريماً آٹھ بچے۔"

"اس تاخير كى وجد؟" من في وجها-"جبكة بكا تمانا جائ وتوعد زياده عدنياده یزرہ منٹ کے فاصلے پر ہے۔''

پدرہ سے ہے۔ ب بہ بہ بہ ہے۔ وو بولا۔ د جمیں کچوائی ضروری تیاری بھی کرنا ہوتی ہے دکیل صاحب۔ پھراس دقت تھانے میں موبائل جیپ بھی موجود جیس تھی۔ ویسے بھی میرا خیال ہے جم ٹھیک وقت پر ہی بھنج مسلے

میں نے رواداری میں کہا۔" بجا فر مایا آپ نے۔ پیٹالیس من کی تا خیر بھی بھلا کوئی

و و براسا منه بنا کر جھے دیکھنے لگا۔ ہیں نے پوچھا۔ آپ کے ساتھ اور کون کون تھا؟'' "سیای عارف محموداور حق نواز-"

ووقفل داد صاحب! آپ کے بیان کے مطابق آپ ٹھیک آٹھ بج میں موقع واردات پر مجنَّجَ مجع من جبك مبتال كريكارو في مطابق آب متول كي لاش كرساته تقريباً سوا دس بج وال پنچے تھے۔ آپ کو تو چاہیے تھا کہ متنول کو فورا ہپتال پہنچاتے۔ اس کونا ہی کی وجہ بیان کریں گے الميث كروايا تما-"اس في جواب ويا-

"" پوليد پورث كل في مها كاتمي؟"

" قاور جان نے۔" ، " " کیا آپ نے متعلقہ لیبارٹری سے اس رپورٹ کی تقعد بی کر لی تھی؟"

" م نے اس کی ضرورت محسوس میں گا۔"

و کیوں؟"

وہ بولا۔" كيونكہ وہ الك بہت بزے پرائيويث ميتال كى متند ليبارٹرى ہے۔ان كى رپورٹ پر فنگ نبيل كيا جاسكا۔"

" میں نے رپورٹ کے نتائج کی بات تیں گی۔" میں نے وضاحت آمیزا عماز میں کہا۔
"بلدرپورٹ کے ریکارڈ کی بات کی ہے۔ تمام بڑی اور متند لیبارٹریز اپنے مریضوں کا تمل ریکارڈ

نفوظ رکھتی ہیں۔'' ووآئیس بائیس شائیس کرنے لگا۔

رود میں ہوئی ہے وہ کے است کا وقت ختم ہوگیا۔ جج نے دس روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت

ں۔ ہم عدالت کے کمرے سے باہرآئے تو ہمآ مدے میں چلتے ہوئے جادیداحمد نے مجھ سے اور مصرف مسلم کی مسلم کا مسلم ک

پوچھا۔''بیک صاحب! آپ آب تک کی عدالتی کارردائی ہے مطمئن ہیں؟'' ''شصرف عدالتی کارردائی بلکہ میں اپنی کارکردگی سے بھی مطمئن ہوں۔'' میں نے کہا۔

"جم بالكل محيح رخ يرجارب إب-"

"دوں" وہ خاموثی ہے میرے ساتھ چلنے لگا۔

میں نے محسوں کیا' ووکسی المجھن کا شکار تھا۔ میں نے پوچھا۔''کیا بات ہے جاوید صاحب۔ آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں؟''

''کوئی فاص بات نہیں ہے۔'' ''پرکوئی عام بات ہوگ؟''

پاروں ابات ہے۔ خیراب تو آپ نے میری تفاظت کا وہ تال کرتے ہوئے بولا" ہاں عام ی بات ہے۔ خیراب تو آپ نے میری تفاظت کا مکمل انتظام کرویا ہے۔ پھر ڈرکی کیا بات ہے۔"

مرديب و الرون يو المسلم المراه المراع المراه المراع

ے: اس نے اثبات میں جواب دیا پھر بولا''لین اب میں اس تم کی دھمکیوں سے خونزوہ نہیں ہونے والا۔ جب او کملی میں سردے ہی دیا ہے تو سوسلوں سے کیا ڈرنا۔ حق ادر سچائی کے لیے فائٹ کرتے ہوئے مشکلات کا سامنا تو کرنا ہی پڑتا ہے تا بیک صاحب۔'' "پيکوتا ئي نبيل تھي جناب\_"

''نو چرکیا تما؟'' میں نے تیز آ داز میں پو چھا۔''اگر آپ نوری طور پر متول کو مپتال پہنیا دیتے تو ممکن ہے'اس کی جان نج جاتی۔''

وہ مشخرانہ لیج میں بولا۔''وکیل صاحب! لگتا ہے'آپ نے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ فور میں'''

''نی بان خاص بات ہی کھی ہوئی ہے۔'' وہ استہزائیا تھازیں بولا۔''اگر آپ نے فور کیا ہوتا تو آپ کو پتا جل جاتا کہ متول کی موت رات ایک اور دد بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی پھر

جلدی یا تا خیرے اس کی لاش میتال پنچائے کی کیاا بہت رہ جاتی ہے؟" مندی یا تا خیرے اس کی لاش میتال پنچائے کی کیاا بہت رہ جاتی ہے؟"

"اوہ!" میں نے چرے پر متاسفانہ تا ثرات سجاتے ہوئے کہا۔" میں سمجما شاید پوسف مارٹم رپورٹ میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ ہر کام میں تاخیر کرنا بہت ضروری ہے۔"ایک لیے کو کرک کر میں نے اکوائری افسر کی آنکھوں میں جما نکا اور سوال کیا۔" دفضل واو صاحب! کیا آپ غیب میا تھے۔

" من آپ كا مطلب نبيل سمجا!" و والجهن آميز ليج من بولا ـ

یں نے کہا۔'' کیا موقع داردات پر دینچے ہی آپ کومعلوم ہو گیا تھا کہ مقتول نے رات سے کے کردہ ماں ہوئی ترقیب منتقال کا تروی''

ایک اور دو بجے کے درمیان سفر آخرت اختیار کیا تھا؟'' وہ میرے طنز کو بچھ گیا' کھسیانے اعراز میں پولا۔'' میں نے متنول کودیکھتے ہی اعداز ولگالیا

> ''کیا آپ ڈاکٹر بھی ہیں۔'' ''سانٹ کی تقدیم میں میں ا

تھا كەدەموت سے جمكنار ہو چكا ہے۔"

"بیسامنے کی باتیں جائے کے لیے انسان کا ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں ہے۔"و وقدرے بگڑ کر بولا۔" آخر تجربیمی کوئی چیز ہوتی ہے۔"

"آپ دائتی بہت تجرب کار ہیں۔" میں نے ذومتی اعداز میں کہا چر پو چھا۔"سب انسکٹر صاحب! کیا آپ اس معزز عدالت کو بتانا پند کریں گے کہا پی رپورٹ میں آپ نے مقتول کے بارے میں جو لکھا ہے کہ وہ باپ بننے کی صلاحیت سے محروم تھا کیہ بات آپ کو کس ذریعے سے پہا چل ؟"

> ''مقول کی لیبارٹری رپورٹ ہے۔'' دور میں میں سام

"كيامرنے كے بعد آپ نے اس كائيث كروايا تما؟"
"دونيل بر بورث اس وقت كى ب جب وہ زعرہ سلامت تما اور اس نے خود ليبارثرى

ہم ای موضوع پر با تیں کرتے ہوئے پار کنگ تک پہنچ پھر اپنی ہی گاڑی میں بیٹے کر سی کورٹ کی عمارت سے با ہرنکل مجے۔

☆-----☆

بيآ بنده بيتى سے تمن روز پہلے كاوا تعهے۔

ایک رات میں حسب معمول آئی اسٹٹی میں کمی فائل کا مطالعہ کردہا تھا۔اس وقت رات کے لگ بھگ کیارہ سے ہول گئی جب میرے کھر کی اطلاع ھنٹی نے آئی۔ انفاق سے اسٹٹی کی ایک کھڑی باہر کی جانب کھکتی ہے اور فذکورہ کھڑی سے گھر کا بیروٹی گیٹ بڑا واضح نظر آتا ہے۔ کی بے افتیار عمل کے تحت میں نے کھڑی کا ایک بٹ کھول ویا۔ جھے اپنا گھر یکو ملازم اقبیاز علی وکھائی دیا۔وہ سمٹنی کی آوازس کر گیٹ کی جانب بڑھ رہا تھا۔

تیری کھنٹی پراس نے کیٹ کھول دیا۔اس کے ساتھ ہی ایک سنٹی خیز منظر میری نگاہ کے ساتھ ہی ایک سنٹی خیز منظر میری نگاہ کے سامنے کھیل گیا۔ کھی بجانے والے کا ایک ہاتھ ہوی سرعت سے اتمیاز علی کی جانب بو معا اور پھر ایک ٹی تال اس کی گردن سے لگ گئی۔ انگے ہی لیحے نو وارد نے اتمیاز علی کو ٹی ٹی کے زور پر گھر کے اعدو تھیل رہا تھا۔ کھر کے اعدو ٹی حصے کی جانب بوصنے سے پہلے نو وارد نے بیرو ٹی گیٹ بند کردیا اور ٹی ٹی کو ایس لگا کرآ گے بوصنے لگا۔

یں اپنی اسٹری میں ایسی بوزیشن میں بیٹا ہوا تھا کہ وہاں سے باہر کا منظرتو صاف نظر آتا تھا کیوں کے اپنی اسٹری میں بیٹا ہوا تھا کہ وہاں سے باہر کا منظرتو صاف نظر تھا کہ گئی گئی ہے۔ کے بیشیں سکا تھا۔ بیوا تقد میرے لیے چیرت کا باحث تو تھا ہی کیکن اس وقت میں بیسوچ رہا تھا کہ ٹی ٹی بدست اس نو جوان کا مقصد آخر کیا ہوسکا تھا۔ بیکھ عرصہ پہلے بھی ایک نو جوان رات کے وقت دیوار پھا تھر کر میرے بنگلے میں کھس آیا تھا کا ہم اس کے بارے میں بعد میں معلوم ہوا تھا کہ پولیس اس کے تعاقب میں تھی اور اس نے چھپنے کے لیے میرے بنگلے کا انتخاب کیا تھا۔ شاید میں اپنی کی سابقہ کہانی میں اس نوجوان کا ذکر کے کا ہوں۔

نی ٹی برست نو جوان جب اقیارعلی کے ساتھ میری نظری پہنچ نے باہر نگل گیا ہو ہیں نے اپنی سیٹ چھوڑ دی۔ آن داحد ہن ہیں نے میز کی دراز ہیں سے اپناالسنس یافتہ ریوالور برآ مد کیا ہمر اس کے چیبر کو چیک کرنے کے بعد ہیں اسٹڈی کے داخلی دردازے کے پاس دیوارے لگ کر کمڑا موگیا۔ میری پوزیشن الی تھی کہ اگر کوئی شخص اسٹڈی کا درداز و کھول کرا عمر داخل ہوتا تو جھے دردازے میٹ کی ادے اس طرح ہیں اعدار نے دالے کی نظر سے ادجمل ہوجا تا۔

تموڑی دیر بعد مجھے اسٹڈی کی جانب بڑھتے ہوئے قدموں کی آواز سائی دی۔ میں محاط ہوگیا۔ جب وہ دونوں دردازے کے قریب پہنچ تو مجھے اس نو جوان کی با قاعدہ غراہث بھی سائی دی۔ وہ امّیازعلی سے پوچھ رہا تھا۔

"كى طرف ب دوتمهاراوكل كابي؟"

"اك كرك من ب-" المياز في سم موت لهج من جواب ديا- عالبًا الل في

۔''تم اپنے ووٹوں ہاتھ اوپر ہی رکھو۔کوئی چالا کی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔'' ''میں پاگل نہیں ہوں جوکوئی چالا کی دکھا کرخود کوموت کے منہ میں دھکیلوں۔'' اتمیاز نے تعاون آمیز لیچھ میں کہا۔

وہ بولا" کیا بات ہے اس گھر میں اتنا ساٹا کیوں ہے۔ وکیل کی قبیلی کے لوگ نظر نہیں آرہے۔ کیا کہیں گئے ہوئے ہیں؟"

"اس سوال کا جواب بیک صاحب بی دیں گے۔"

" بیگ ہے تو میں انہی ٹمٹ لیتا ہوں۔" وہ نوجوان نیچے لیج میں بولا" تم وروازے پر دستک دے کراسے با ہرتو تکالواورد کیمؤ کوئی ہوشیاری نہ وکھانا۔ میں کوئی چلانے میں ایک لیمے کی تاخیر بیس کروں گا۔ جمعے چکرویے کا انجام بہت بھیا تک ہوگا۔"

ا میلے بی لیے جمعے وروازے پر وستک سائی دی۔ میں ایکشن کے لیے پوری طرح تیار تا۔ میں نے دیوار کی جانب مند پھیر کر مطہرے ہوئے لیج میں کہا۔

''آ جاؤا تمازعلی دردازه کھلا ہے۔''

ا تمیاز نے دردازہ کمول دیا۔ میں بٹ کے پیچے اوجمل ہوگیا' پھر جیسے ہی وہ دونوں اسٹری کے اعرر داخل ہوئے' میں نے برق کی می پھرتی سے اس نو جوان کے قدموں میں فائر کردیا۔

وہ اس قتم کے شدیدر وکل کے کیے وی طور پر تیار ٹیس تھا۔ بو کھلا ہٹ میں وہ اچھلا۔ ای وقت میں نے دردازے کی اوٹ سے نکل کراس کی تشریف پر ایک دھانسوقتم کی لات جمائی۔ ٹی ٹی اس کے ہاتھ سے نکل کر دُور جاگرا اور وہ خودلڑ کھڑا تا ہوا مخالف سمت میں زمین بوس ہوگیا۔ میں نے اس نے ریوالور کا زُرخ اس کے چرے کی جانب کرتے ہوئے تھکمانہ کچھ میں کہا۔

"اٹھ کر کھڑے ہوجاؤ۔ ہری آپ!"

وہ سمی ہوئی نظر سے جھے و کیفنے لگا۔ اس کی آئھوں میں جیرت تھی شاید اسے اس کایلیٹ پریفین نہیں آرہا تھا۔ اس کی سائسیں آئی جیز رفتاری سے چل رہی تھیں جیسے ابھی ابھی اولیک رئیں میں حصہ لے کرآیا ہو۔

وہ اٹھ کرو ہیں فرش پر بیٹھ گیا ، گرمنہ سے پکھنہ بولا۔ پس نے کہا ''بر بخت! تم جھے جائی یا مالی نقصان پہنچانے کی نیت سے سلح ہوکر میرے گھر بیں تھے ہو۔ تبہارا یہ مل قابل دخل اندازی پولیس ہے۔ بیں امجی ایک فون کر کے پولیس کو یہاں بلاتا ہوں۔ اٹھو ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہوجاؤ۔''

اس کے چیرے پر نظر کی پر چھائیں اہرا گئی تا ہم وہ میرے عظم پر اٹھ کر کھڑا ہوگیا' پھر دونوں ہاتھ سرے اوپر اٹھالیے۔اس کی عمر لگ بھگ بائیس سال ہوگی۔ فٹکل وصورت واجی ی تھی۔ اس کے ایک گال رکنی عمرے زخم کا نشان بھی تھا۔ یں نے امریاز علی کو ناطب کرتے ہوئے کہا ''امریاز! تم کچن میں جاد اور ہمارے لیے

اچی می جائے بنالاؤ۔'' مجریل جواد کی طرف متوجہ ہوگیا۔ ''تم یہاں کس مقصدے آئے تھے؟''

م یہاں ن صفرت ہے ہے. '' مجھے آپ کوڈرائے دھمکانے کے لیے بمیجا گیا تھا۔''

اس نے جواب دیا۔

''کس نے بیمچاتھا؟'' . . دوم یہ بری خور یہ میں کشرید ہے۔

وه بولاد میں اس کا نام نہیں جانیا۔وہ ادھر تشمیرروڈ پر رہتا ہے۔''

''تم کہاں رہتے ہو؟'' ''خدا داد کا لونی میں۔''

" فلط بياني تو ميس كررب؟"

'' إلكل بين جناب!'' ، بين نے يو جها'' تمهارے كمرين فيليفون كى سوات موجود ہے؟''

اس نے اثبات میں جواب ویا۔ میں نے کہا ''فون نمبر بتاؤ۔''

اس نے میری بات کی حیل کی۔ میں نے ایک کاغذ پروہ نمبر نوث کرنے کے بعد پوچھا

''تمہارے والد کا نام کیا ہے؟'' ''سیاد حسین ''

· • مُمر كانمبراورالدريس وغيره بناؤ-''

و ، فرفر بول چلا گیا۔ میں نے ٹیلیفون کی جانب ہاتھ بر حمایا اور جواد کے محر کا نمبر ڈاکل کرنے لگا۔ وہ جلدی سے بولا' اگر آپ میرے والدسے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کامیا بی تیں

" کول؟"

"ان كا انقال مو چكا ہے۔"

"والدوحيات بن؟"

"کوئی بات نیس میں انہی سے تقدیق کراوں گا۔" میں نے کہا پھر پوچھا" تہاری

والدہ کا کیانام ہے؟'' اس نے نام بتا دیا۔ میں نے ڈائٹگ کمل کرنے کے بعد جواد کی طرف دیکھا اور پوچھا ''خداداد کالونی بہاں سے خاصے فاصلے پر ہے۔ رات کے اس پہر تہبیں اپنے کمر میں ہوتا جا ہے تھا'

.... "
میں اپنا جملے کمل نہ کرریا۔ دوسری طرف ہے کی نے ریسیور اٹھا کر "بیلو" کہا تھا۔ میں

میں دوسری طرف سے تھوم کر اپنی کری پر آ بیفا' پھر اپنا جیبی رومال انتیاز کی طرف اچھالتے ہوئے کہا''انتیاز! ذرا احتیاط کے ساتھ اس رومال کی مدد سے اس کمبخت کا ٹی ٹی اٹھا کر میرے پاس لے آ دَ۔'' پھر میں نے نووارو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا''تم ادھر دیوار کے ساتھ لگ کر

مرے ہوجاو۔ اس نے میرے علم کی تھیل کی۔ میں نے انتیاز کے ہاتھ سے خدکورہ ٹی ٹی لے کراسے اپنی میز کی دراز میں رکھ دیا' پھراس محص کو تا طب کرتے ہوئے سوال کیا۔

) درار بن رهدیا چران ک و فاهب سرتے ہوتے سوال لیا۔ "کیانام ہے تمارا؟"

ووبكلايا موادسين-"

جیل جانے سے کوئی نہیں روک سے گا۔ کیا سمجے؟"

روہ ہور میں ہے۔ میں جواد کواپنے ریوالور کے نشانے پر رکھتے ہوئے ویوار گیرالماری کی جانب بوھا پھر وہاں سے ایک ریڈی کیمرا نکال کر اس پوزیش میں اس کی دو تین تصویریں اتار لیں۔وہ بے حد خوذردہ نظرآنے لگا۔

' ' وكيل صاحب! بيرآپ كيا كررب جن؟''وه مرده ي آواز يش متنفسر جوا۔ ميں نے كيمرے كودا بس الماري ميں ركھا اور كها ''تمارا زبر تكال رہا ہوں موذى۔ پچھ بجھ

سلایا ؟ ''جمجے معاف کردیں وکیل صاحب!'' وہ منت آمیز کیجے میں گزگڑایا۔''میں آپ کو نقصان پہنچانے کاارادہ نہیں رکھتا تھا۔''

میں نے واپس اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا "اتو تم مجھے کسی بڑی کامیا بی پر مبار کباد پیش کرنے سال آئے تھے... ٹی ٹی ہے مسلم ہوکر! کوں؟"

کرنے یہاں آئے تھے.... تی تی ہے سٹے ہوکر! کیوں؟" "میں اپی غلطی شلیم کرتا ہوں۔"اس کے لیج میں التجاتھی" کر آپ وعدہ کریں کہ

پولیس کوئیل بلائیں گئے تو میں آپ کو سب کھے بتا دوں گا۔" میں نے کہا ''میں الیا کوئی وعدہ نہ بھی کروں تو تہمیں میرے برسوال کا جواب دینا ہی ہوگا۔" پھر ایک لیے کے تو تف سے میں نے اضافہ کیا'' تمہارا ٹی ٹی میری تحویل میں ہے۔ اس پر تمہارے قنگر پزش موجود ہیں۔ تمہاری بیر کت تخویف مجر مانہ کے ذیل میں آئی ہے۔ تم پر پاکتان میٹ کوڈکی دفعہ چارسو باون کا اطلاق ہوتا ہے۔ تمہارا ٹی ٹی تمہاری انگلیوں کے نشانات سمیت میرے پاس محفوظ رہے گا۔ اگر تم نے آیندہ کوئی گڑیو کی تو میں اسے تمہارے خلاف استعمال کروں گا، پھر تمہیں

''جناب! مِن ہر قتم کے تعاون کے لیے تیار ہوں۔'' ''تمہارے لیے بھی بہتر ہے۔'' مِن نے کہا''اب تم وہ سامنے رکھی کری پر بیٹھ جاؤاور

برت جو موال کروں اس کا سیدها ادر سیا جواب دیتے جاؤ۔''

وه كرى ريبيضة موت بولان آب بوجيس كيا بوجمنا جاج بي؟"

ركيار باركيث فتم مواتو من في كما-

"مجواداً ویسے تو بیچھے امید مبیل کہ کسی مرسطے پر تمہاری گوائی کی ضرورت چیش آئے کین ایا ہوبھی سکتا ہے۔اس صورت میں جمہیں مجھ سے تعاون کرنا ہوگا۔بصورت دیگر....."

من نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ جلدی سے بولا "میں ہر طرح کے تعاون کے لیے

تإربول-"

یں نے کہا''ابتم فورا گھر چلے جاؤ۔ تمہاری ای تمہارا انظار کرتے کرتے سوچکی ہیں۔ جان بہن جاگ رہی ہے۔ یا در کھو' جولوگ اپنے گھر پلوفر ائف کونظرا نداز کردیتے ہیں' سکھے چین ان ہے دوٹھ جاتا ہے۔ وہ بھی کا میانی حاصل نہیں کر کتے ۔''

ے دول جہ بہت ہوں ہوں ہوں اس میں است وہ اٹھ کر کھڑا ہوگیا۔ پھر بولا''مر! آپ کے گھر میں دوسر بوگ نظر نہیں آ رہے۔ آپ کے بوی بچے کہاں ہیں؟''

"اس سے تہبیں کوئی مطلب نہیں ہونا جائے۔"

ووسلام كرك جانے لكا تو ميں نے تاكيدى ليج ميں كبا " يادر كمنا حميس يہاں سيميخ الے كويد معلوم نيس ہونا چاہئے كريمال كيا كچھ ہوا ہے ۔ تم اس سے بي كہنا كرتم نے اپنا كام " تنلى بنش" طريقے سے كرديا ہے۔"

'' ٹھیک ہے جناب! جو آپ کمہ رہے ہیں میں دیسا ہی کروں گا۔'' جواد حسین نے کہا اور ۔ سیا ا

اس کے جانے کے بعد میں گہری سوج میں ڈوب کیا۔

قادرجان کے بارے میں بھے فک تو شروع بی سے تھا کین وہ اس حد تک بھی باکتے ہے۔ بارے میں جھے فک تو شروع بی سے تھا کی دہائی جھے جو حالات معلوم ہوئے سے ان کے مطابق باکتے کید پروراور خبیث انسان تھا اور جھے اس کی خباشت اور کید پروری کا پردہ چاک کرنا تھا۔

## مظراي عذالت كاتما!

ا کیوڑڈ باکس میں فہمیدہ اور وٹنس باکس میں متول کا چھوٹا بھائی اور اس مقدے میں ستفاقے کا سب سے اہم کواہ قاور جان کھڑا تھا۔ قادر کی عمر لگ بھگ تمیں سال تھی۔اس نے سیاہ بنول پر چیک دار شرک کھن رکمی تھی اور خاصا ہشاش بٹاش نظر آتا تھا۔

عدائق کارروائی کا آغاز ہوا۔ قادرجان نے کج بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ایکارڈ کروایا۔ بیونی بیان تھا جووہ اس سے پہلے پولیس کووے چگا تھا۔ وکیل استغاثہ نے وو چارری والات کے بعد اپنی جرح ختم کردی۔ اس کے بعد میری باری آئی۔ میں جج کی اجازت سے ادرجان کے قریب پنیا اور جرح کے سلسلے کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔

"قادر جان صاحب! سب سے مہلے تو میں آپ کے بھائی کی موت پرانسوس کا اظہار

اس جانب متوجه ہوگیا "بیاؤ میں جواد کا ایک دوست فیمل بات کررہا ہوں۔ ذرا اس سے بات کر، دس۔"

> "جواد بمائی کر برنیس بیں۔"و ویقیناً جواد کی جمن ہوگ۔ میں نے کہا"آ نی زہت فاطمہ ہں؟"

"اى سوچكى يىل-"ادهر بكاكيا" آپكواى سيكام بيا جواد بمائى سى؟"الۇك

کی آوازے میں نے اعداز ولگایا کہ اس کی عمر پندرہ سولہ سال ہوگا۔

میں نے جواب دینے کے بجائے فون بند کردیا۔ میں جومعلوم کرنا جاہتا تھا' اس کی تقدیق ہوگئی می جوادی طرف متوجہ ہوگیا۔

''ال مسرر جوادا توتم اس تحص كانام بين جائة ويي يه جي معلوم ب كدوه مميررورد كايك بنظ من ربتا بـ''

"تم مجے كسليلے من دحكائے آئے تے؟"

''و و مخض چاہتا ہے کہ آپ ناور مرڈر کیس میں طزمہ فہیدہ کی وکالت سے باز آ جا کیں۔'' دادنے بتاما۔

" تم نے اس کام کے لیے کتا معاد ضدوصول کیا ہے؟" " " ایک بڑار رویے "

یں نے اعرمیرے میں تیر چلایا ''اور جادید احمد کوٹون پر دھمکیاں دینے کے کتنے چیے لے

''یا پچ سوروپے'' وو بے دھیانی میں بول گیا' پھراپی غلطی کا احساس کرتے ہی سراسیرہ نظرے جھے دیکھنے لگا''آپ تو بہت خطرناک آ دی ہیں۔''

مجھ ملی آ مین "تم نے کون ی میری خطرنا کی دیکھ ل؟"

ای وقت اتمیاز علی ایک ٹرے میں جائے کے دو کپ سجائے اسٹڈی میں واخل ہوا۔ میں فائل ہوا۔ میں فائل ہوا۔ میں فائل ہوا۔

"مرا آپ بزے علف آ دی ہیں۔ آپ کا تجزیدادراعدازہ بہت مضوط اور جا فظ نہایت توی ہے۔ آپ یقینا بہت کامیاب دکیل ہوں گے۔"

"اورتم اس کامیاب وکیل کوئی تی کے بل ہوتے پر دھمکانے چلے آئے تھے؟" میں نے

وہ ندامت آ میز لیج میں بولا''مر! میں اپنی اس ترکت پر بہت ٹرمندہ ہوں۔'' میں نے میز کے بینچ لگے ہوئے ایک بٹن کو آف کروہا۔اس بٹن کا براہ راست تعلق مائیکروریکارڈ نگ سٹم سے تھا۔ میں نے جب جواد سے گفتگو ٹروع کی تھی تو اس سٹم کوآن کردیا تھا۔

مارى تمام كفتكور يكارد موجك تعى \_ من في كيسك كور يوائند كرك جواد كوسايا \_ وه مكايكا ميرى طرف

مورت میں مقول کی دولت کاروبار اور جائداد کے صرف اور صرف آپ بی وارث ہوں گے۔ کیا معرف کے کیا معرف کاروبار اور جائداد کے مرف اور صرف آپ بی وارث ہوں گے۔ کیا معربی کہدر ہا ہوں؟"

"جي إلا إآ پ كا تجزيه بالكل درست إ"

یں نے اگل سوال کیا ''قادر صاحب! آپ نے پہلے پولیس کوادر بعد یں معزز عدالت کے ردید جو بیان دیا ہے اس میں آپ نے بتایا ہے کہ دقوعہ سے دوروز قبل متول کا طرحہ ہے جھڑا اور آھا۔آپ نے خودان کی تخ ورش گفتگوئ تھی ادر آپ نے جھڑے کی وجوہات پر بھی خاصی روشی اللہ ہے بعنی آپ کی بھائی کی بے وقائی وغیر و دغیر و ... 'ایک لمح کے توقف سے میں نے اضافہ کیا اللہ ہے استعادہ کے ایک کواو متول کے بادر چی عبدالنفور کے بیان سے آپ کے بیان کے ایک جھے کے توقف سے میں تھے۔آپ اس کی تروید ہوتی ہے۔آپ اس

ارے میں کیا کہتے ہیں؟'' ''ووالجھن زوولیجے میں بولاد میں بنگلے یہ بی تھا۔''

''اس کا مطلب ہے'باور پی نے دروغ کوئی سے کام لیا ہے؟'' ''میرتو آ ہے ای سے ہوچیس۔''

میں نے پوچھا' قادر صاحب! استغافہ میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ میری موکلہ اپنے فوہ میں کے لیے وہ مانع حمل اددیہ سوری تھی اور اپنی بودی کی بردہ پوٹی کے لیے وہ مانع حمل اددیہ ستال کرتی تھی۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟''

" مين استعاليه كيموتف محمد فعمد الفاق كرما بول-"

''لیخن آپ کولزمہ کی بےوفائی کا یقین ہے؟'' ''میر '' خدوں مزیس کک سائی ماج

'' شیں نے خوداے اپنی آ تھوں ہے ایک نامحرم سے ملاقا تیں کرتے ہوئے دیکھا تھا۔'' فادر نے پر جوش کیج میں کہا'' پھر جب جھے پتا چلا کہ وہ مائع حمل کولیاں استعمال کردہی ہے تو میں نے اے سمجھانے کی کوشش کی کیکن اس نے انتہائی ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سرے سے ہر

> " پ نے میری موکلہ کوسمجانے کی کوشش کی تھی یا بلیک میل کرنے گی؟" دائیں میں مقد سمجھ " میں میں میں میں ایک ایک میں ایک م

"" پ جومرضی سجمیں۔ "وہ نگاہ چاتے ہوئے بولاد کین میں نے تو اپنے تنیں اے تمہران میں اپنے تنیں اے تمہرانا ہی جایا تھا۔ "

میں نے کہا ''اور جب آپ کواپے مقصد میں کامیابی نہ ہوئی تو آپ نے اپنے بمائی ساحب کومور تحال سے آگاہ کردیا؟''

"بيتوميرا فرض بنتاً تقاـ"

'' پھرآپ کے بھائی صاحب نے کیا کیا؟'' '' انہوں نے طرمہ سے باز پرس کی کیکن طرمہ ہر بات سے اٹکاری تھی۔'' قاور نے کروں گا۔ یقیناً بیرآ پ کے لیے بہت پڑا دھچکا ہوگا۔'' اس نے کیک گفتلی جواب دیا''شکر بیا''

مل نے بوچھا" قادرصاحب! میں نے سائے آپ ایک طویل عرصہ برون ملک گزار کر

" تى بان ايت نے بالكل ثميك ساہے۔"

''بیرون ملک جانے سے پہلے آپ نے مقتول سے کارد باری محاملات کا حساب صاف کرلیا تھا۔'' میں نے کہا''جان برادر'' جوآپ کے والد کی زیمگی میں'' جان مجر ایڈسنز'' ہوا کرتی تمی' اس میں ہے آپ نے اپنا حصہ دصول کرلیا تھا اور ملک سے باہر چلے گئے تھے۔ آپ کے جانے کے بعد مقتول نے اسکیلے سارا کاروبار سنجالا اور کمپنی کا نام''ناورٹریڈنگ کمپنی'' ہوگیا۔ کیا میں ٹھیک کہ رہا

> '' جی ہاں! آپ بالکل ٹھیک کہ رہے ہیں۔''اس نے جواب دیا۔ '' بیرون ملک ہے آپ کی واپسی کی وجوہات کیا ہیں؟''

" المجيكة ن يورة ز-" ويل استفافه نه ابن جكه به المدكركها" مير عد فاضل دوست

غیر متعلقہ بحث میں پڑ کرعدالت کا قیمتی وقت ضائع کررہے ہیں۔'' ''میں نے کہا'' جناب عالی! اوّل تو میں عدالت کا قیمتی وقت ضائع کرنے کے بارے

یں سے ہا جباب مان اور کے جا جباب معان اور کی طواحت و اس وقت مان وقت مان وقت مان وقت مان وقت مان وقت مان وقت م میں سوچ بھی نہیں سکنا ووسرے میں انتہائی متعلقہ معاطلات پر بات کرد ہا ہوں۔ اگر وکیل استفافہ ورا مبروخل کا مظاہرہ کریں تو بات ان کی مجھ میں آ جائے گی۔'

جے نے وکیل استفاقہ کے اعتراض کومستر د کرتے ہوئے جھے جرح جاری رکھنے کا علم دیا۔ میں نے قادر جان سے ناطب ہو کر کہا ''آپ نے ابھی تک میرے سوال کا جواب ٹیس دیا؟''

وہ بولا'' میں بھائی صاحب ہے اپنا کاروبارا لگ کر کے ..... یعنی اپنے جھے کا سر مایہ لے کر ملک سے باہر چلا گیا تھا۔ میں نے ہیرون ملک میں فتلف کام کیے کیکن کامیا بی شہو تکی اور رقم بھی رفتہ رفتہ ختم ہوگئ جنانچہ میں واپس آگیا۔''

> ''گویا آپ کی دالپس کی دجوہات بیں آپ کی ناکا ی بھی شال تھی؟'' ''تھر بکر سکتے ہیں''

یں نے کہا" کیا یہ کا ہے کہ جب آپ واپس آئے تو منتول نے خوشد لی ہے آپ کو ہے''

"اس میں کوئی شک نہیں۔ بھائی صاحب بہت عظیم انسان تھے۔"اس نے جذباتی لیج

یں بہت '' قادر صاحب! آپ کے بھائی اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ان کی بوہ پر ان کے قل کا مقدمہ چل رہا ہے۔اگر بالغرض اس کیس کی لمزمہ اور میری موکلہ فہمیدہ پرجم ثابت ہوجاتا ہے توال

(142)

نبیث کی رپورٹ فراہم کی ہے جس کے مطابق وہ باپ بننے کی صلاحیت سے محروم تھا یعنی وہ ملی و جسانی طور پر مکس صحت مند ہونے کے باوجود بھی صاحب اولا ونہیں ہوسکتا ہے۔ کیا آپ معزز عدالت کو بتانا لیند فرما کیں گے کہ وہ رپورٹ آپ نے کہایں سے حاصل کی؟'

"دور رپورٹ بھائی صاحب ہی نے جھے دی تھی۔" دو جزیر ہوتے ہوئے بولا" دراصل چراہ قبل ہمارے درمیان اس موضوع پر بات ہوئی تھی ادر میرے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے جھے اپنی دور پورٹ دکھائی تھی۔ انقاق سے دور پورٹ میرے پاس ہی رکھی روگئی۔ یہ جھی اچھاہی ہوا۔ میرے پاس موجود تھی تو پر دفت کام آگئی۔"

''بجا فرما رہے ہیں آپ۔'' میں نے طربہ انداز میں اس کی تعریف کی۔ مجر پوچھا ''قادرصاحب! چند ماہ کل جب آپ دونوں ہمائیوں کے درمیان اس نازک موضوع پر گفتگو ہوئی تمی لواس کا محرک کیا تما؟''

"" کو چھ لیے سوچ کے بعد بولا" وہ بات دراصل یہ ہے کہ جب میں اپنے سے کا سرایہ لیے راولا و جب میں اپنے سے کا سرایہ لیے رکم کسے باہر گیا تو اس وقت تک بحائی صاحب غیر شادی شدہ سے۔ اپس آیا تو ان کی شادی کو کئی سال گزر بھی سے گئی ۔ جس نے ان سے کہا کہ وہ بھائی کو کی اچھی لیڈی ڈاکٹر کو دکھا ہیں۔

برہ دونوں میں گفتگو ہونے گئی۔ جس نے ان سے کہا کہ وہ بھائی کو کی اچھی لیڈی ڈاکٹر کو دکھا ہیں۔

اگر اس سلسلے میں کی علاج معالج کی ضرورت ہوتو وہ بھی ضرور کریں لیکن اولا و کا ہوتا بہت ضروری ہوئے ورندان کی نسل خم ہوکررہ جائے گی۔ میری بات کے جواب میں انہوں نے ایک سرو آ ہ بحرتے ہوئے درندان کی نسل خم ہوکررہ جائے گی۔ میری بات کے جواب میں انہوں نے ایک سرو آ ہ بحرتے ہوئے دندان کی نسل جا ہوئی کا ممل چیک اپنی کوئی تعقی یا خرائی جہائی ہے۔ وہ ماں بخ کی صلاحیتوں سے مالا مال ہے۔ ان کی بات من کر میں چونک اٹھا اور پوچھا پھر کیا مسئلہ ہے بھائی صاحب نے میرے سوال کا جواب و سے کے صاحب! کیا آپ نے نے اپنی اولا و پیدا کرنے والا چرقو موں سے موری دور پورٹ دکھائی جس کے مطابق قدرت نے آئیس اولا و پیدا کرنے والا چرقو موں سے موری محافی جس کے مطابق قدرت نے آئیس اولا و پیدا کرنے والا چرقو موں سے محروم کھا تھا۔"

قادر کی طویل وضاحت ختم ہوئی تو میں نے کہا ''اور آپ نے موقع طع ہی وہ رپورٹ پالیس کے حوالے کردی تا کہ میری موکلہ کی ہے وفائی پر مرتقد این قبت ہوجائے؟''

وہ بولا' نیتو میرا اخلاقی فریضہ تھا۔ میں نے خوداے نامحرم لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ریکھا تھا۔اگر بھائی صاحب کی رپورٹ صحت مند ہوتی تو ممکن ہے ملزمہ کوائی کوناہی چھپانے کے لیے کولیوں کا سہارا نہ لینا پڑتا' لیکن بیاچھا ہوا کہ میں حقیقت حال ہے آگاہ ہوگیا۔''

''قادر صاحب! جب آپ نے متول کو طرمہ کی بے وفائی کے بارے میں بتایا تو اس کا رومل کیا تھا؟'' میں نے متحمل کہج میں دریافت کیا۔

و ابولا " بہلے تو آئیں لیقین بی ٹیس آیا تھا محرجب میں نے دلاک وجوت کے ساتھ بات کا تو آئیں تناہوں نے جب اس سلسلے میں طرحہ سے باز پرس کی تو وہ ہتھ سے ا کھڑگئ۔

جواب دیا ''اس روز کی پران کے درمیان امچها خاصا جھڑا ہوا کھر دور دز بعد بھائی صاحب اپنی خواب گاہ میں مردہ پائے گئے ۔اس تامراد بے وفاعورت نے زہریلا دودھ پلا کران کی جان لے لی۔'' میں نے پوچھا ''آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کیمیری موکلہ ہی نے آپ

ك بما لى كى جان لى يع؟"

المن المراب المحمد المحمد المراب المحمد المحمد المراب المحمد الم

میں نے کہا'' قاورصاحب! آپ میرے ہرسوال کا جواب سوچ کجھ کر دیں۔ یادرہ کہ آپ کا کہا ہوا ایک ایک لفظ عدالت کے دیکارڈ پر محفوظ ہور ہاہے۔'' ایک لمحے کورُک کر میں نے کھٹار کرگا صاف کیا مجرکہا'' قاورصاحب! کیا یہ بچ ہے کہ وقوعہ کے روز اپنے بیڈروم میں جانے سے پہلے معتول آپ کے کرے میں تھا؟''

دونال کرتے ہوئے بولا' جی ہاں! یہ بچ ہے۔'' ''متول آپ کے کمرے سے کتنے بچ رفصت ہوا تما؟''

"مرا خیال ہے اس وقت گیارہ بجے تھے۔"اس نے جواب دیا۔ میں نے سوال کیا "جب متول آپ کے کرے سے رخصت ہوا اس وقت اس کی

حالت کیسی تھی میں مطلب ہے اس نے کسی تم کی گئی تکلیف کا اظہار تو نہیں کیا تھا؟'' اس کیسی تھی میرا مطلب ہے اس نے کسی تم کی گئی تکلیف کا اظہار تو نہیں کیا تھا؟''

و وجلدی ہے بولا''بالکل ہیں جناب! وہ اچھے خاصے ہشاش بٹاش میرے کمرے ہے ''

> ''آپ کے کمرے میں اس روز آپ دونوں کے چھ کیا یا تیں ہوئی تھیں؟'' قادر نے بتایا' ہماری گفتگو کا موضوع برنس ہی تھا۔''

یں نے پوچھا" قادرماحب! آپ چیس اکور کی معول کے پاس کیا لینے مع

اس نے میرے سوال کے جواب میں وہ تفصیل وُ ہرائی جودہ پولیس کے سامنے بیان کر پکا تھا لینی اپنے کی دوست کے ساتھ ایئر پورٹ جانے کا قصد آخر میں الا نے کہا'' میں گاڑی کی چالیا لینے بھائی صاحب کے یاس گیا تھا۔'' ہور

> '' مجراً پ کوچا بی مل گئ؟'' د دنېر پر د او اول زنېر ملئ

'''میں جناب! چانی تو نیس لی البتہ بھائی کی لاش لگئے۔'' میں نے کہا'' قادر صاحب! آپ نے پولیس کواہے بھائی کے بارے میں ایک میڈیکل

من نے کہا"آپ کی دھمکی سے ڈرگیا ہوگا؟"؛

"نيكيا كهدرب في آب؟" وه ايسا چهلا جي بكل ك نظر تاركوچهوليا بو" من بملاكي

مں نے اس کے سوال کونظر انداز کرتے ہوئے پوچھا "کیا آپ جواد حسین نامی کی وجوان کو جانتے ہیں؟" ایک لمح کے توقف ہے میں نے اضافہ کیا" عمر لگ مجگ بائیس سال رنگ اندی و بلا پتلا دراز قد کال بر کهرے زم کا نشان؟"

" يسسيس آپ س قم كى باتيل كررب إن او بوكلابت آميزا نداز على بولادهم

یے کی نوجوان کوئیل جانیا۔" مس نے کہا '' فذکورہ نو جوان جواو حسین خداداد کالونی کا رہنے والا ہے۔ اس کے والد کا

نقال ہو چکا ہے اور .... مں نے کہانا میں کی جواو وواد کو نہیں جانتا۔ 'اس مرتبداس کے لیج میں بو کھلا ہث کے

اس موقع بروكل استفاشاس كى مدوكوآيا-اس في اين جكد ، أخدكر نفح كوخاطب كرتي ہوئے كہا" جناب عالى ! مجھ سخت اعتراض ہے۔ وكيل صفائي ضنول اور لائعني باتوں سے سزز گواہ کو براسال کرنے کی کوشش کررہے ہیں۔ آئیس اس حرکت سے باز رہنے کی تاکید کی

مں نے ررزور انداز میں کہا" میرے فاضل ووست! کہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کے کواہ کو ہراساں کرنے کا کوئی ارادہ تبین رکھتا۔ اگر معزز کواہ ہراساں ہوگیا تو میں سوالات کس سے پہوں گا۔" ایک لیے کوڑک کر میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا "اور دوسری بات یہ کہ...

مرے دوست! آپ کے پاس میری باتوں کے ضول بے مقصد اور لا مین ہونے کا کیا جوت ہے؟" وہ غصے سے بولا " يهال تا ور جان مر دركيس كى ساعت مورى ب- يہ جواد حسين ج مل

"جواد حسين اس يس من يكاميس بكه جزا مواب-" من في جمي تركى بدركى جواب ويا ''ادراس جزائی کاسپرااستغاثہ کےمعزز کواہ قا درجان کےسر بندھتا ہے۔ پھھآیا''مجھ میں؟''

وكيل استغاث ني سوالي نظر سے قادر جان كى جانب ديكھا۔ ج نے مجھ سے تاطب ہوتے اوت کہا" بیک صاحب! آپ اپنی بات کی وضاحت کریں گے؟"

"" في كورس يورة ز" من في سركو باكاساخم دية بوس كها" من افي بات كي تفصيل تو بهرش مناسب موقع بربتاؤل گاالبته ایک چیونا سانمونه پیش کرتا ہوں۔"

وكيل استغاثه فورايول افعان مجركوني نيا ذرامه ثروع-'' یں نے اس کے طور کونظرا نداز کرتے ہوئے زیرلب مسکرا کر کہا ''میرے فاضل دوست'

لمزمه كاس احتمانه روي نے بمائي صاحب كويقين دلايا كرد وتصور دار كى -"

" قادرصاحب!" من نے کہا " بیرون ملک سے آپ کودالیں آئے ہوئے کتاعرمداوا

معقول اور مازمه كى شادى كوكم وبيش وس سال كرر يج بين " من ف قادر جان كى طرف و کیمتے ہوئے کہا "اورآپ نے بتایا ہے کہ جب آپ بیرون ملک روانہ ہوئے تو اس وقت متول غیرشادی شد و تعا- آپ نے کتنا عرصہ ملک سے باہر کزار ہ؟''

اس نے جواب دیا" لک بمک دی سال"

"اس دوران من آپ كامتول سرابطتيس موا؟" من في يوجها "ميرا مطلب. آپ دونوں کے درمیان خط و کتابت یا ٹیلیفونک ملاقات کا کوئی سلسلیٹیں رہا؟''

اس نے نفی میں جواب دیا اور بتایا "جب میں نے بھائی صاحب سے الگ مور ملک ے باہر جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو انہیں یہ بات پندنہیں آئی تھی۔میرا خیال ب ای ناراضی کی دجہ ے انہوں نے بعد میں بھی جمہ سے کوئی تعلق بیں رکھا۔"

"كين آپ نے تعلق ركھنے كى كوشش كى تعى؟"

وہ ندامت آمیر لہج میں بولا" جھے افسوس ہے کہ میں نے بھی الی کوئی کوشش نیس کی

"اس كى ياد جود محى جبآب الناسر مايدا جار كروالى وطن آئة متول سآب كا نا گفته به حالت دلیمی ندگی اوراس نے فورا آپ کی دیکیری کا بیز ااشمالیا؟ " میں نے اس کی آ تھوں

"بياتو بمائي ماحب كي عظمت كي دليل هي-"

" إل إ تمبار ، بما كى صاحب والتى عظيم انسان تنے " من في تمر ، وك ليج من

و اکثرے میں کھڑی ہوئی فہیدہ کی جانب و کھتے ہوئے بولاد مگراس عورت نے اپنے كرو توں كو چمائے كے ليے اس عليم انسان كى جان لے كى۔"

میں نے اس کے تبرے کونظر انداز کرتے ہوئے سوال کیا '' قادرصاحب! کیا آپ کیا جاديداحمرنا مي خص كوجائے بيں؟"

"ببت المجى طرح جاماً بول ـ" ووجوشل ليج من بولا" يضم طرمه ، وهي جي لا تا تی كرتار بها تھا۔ ایك بار ش نے البین ایك ماركيث ش بھى ملتے ہوئے و يكھا تھا اس كے بعد ای مجھے طرمہ کے کردار پر شک موا تھا۔ آپ سے پہلے جو وکل صاحب اس کیس کوڈیل کررے تھ البين جاديد احدى في مقرركيا تما- آج كل وونظر بين آربا-" شال كرليا جائے-"

ج نے میرے ہاتھ ہے وہ تصویر لے کر بغور اس کا جائزہ لیا بھراہے اپنے سامنے میز پر مہلے ہوئے کاغذات کے درمیان رکھتے ہوئے جمھ سے ناطب ہو کرسوال کیا۔

"بیک صاحب! آپ گواہ ہے اور کوئی سوال کرنا جائے ہیں؟" میں نے مود باند لیج میں کہا" میری جرح کمل ہو چگ ہے اور آنر۔"

اس كے بعد ج نے عدالت برخاست كرنے كا اعلان كرويا-

ہم عدالت سے باہر آئے تو وکیل استغافہ نے مجھے الی نظر سے دیکھا جیسے میں نے اس کی کری چرالی ہو۔ میں اس کی نظر کونظر انداز کرتے ہوئے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔

اس روز جاوید احمد عدالت نبیل گیا تھا اور ایسا اس نے میری ہدایت پر ہی کیا تھا۔ اس ون قادر جان کا بیان ہونا تھا اور میں ایک خاص مقصد کے تحت ابھی ان کا سامنانبیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ تاہم میں نے جاوید کوتا کید کردی تھی کہ وہ شام کومیرے دفتر ضرور آئے۔

حب وعدہ وہ میرے دفتر آیا تو میں نے اسے اس روز کی عدالتی کارروائی سے آگاہ کیا۔ جواد حسین کا قصہ تکروہ پیڑک اٹھا۔

ت کروہ پارٹ است ''بیک معاحب! آپ نے بیر کیا ٹی چکجٹری چھوڑ دی ہے؟''

'' کھی گھڑی نہیں' بلکہ خقیقت ہے۔'' اُتھ

''لکن آپ نے پہلے تواس کا ذکر میں کیا؟'' ه ن بن مند تقریب مها جورہ سرتاں میں تا

یں نے کہا'' بیرتین روز پہلے ہی ممرے قابویش آیا ہے۔'' پھر میں نے جادید کو تین روز قبل اپنی اسٹڈی میں پیش آنے والے واقعہ کے بارے میں

بتایا۔وہ چرت بحری نظر سے بوری تفصیل ستارہا مجر بولا۔

" يولو آب في كمال كرديا بيك صاحب-"

من نے کہا"اے کتے میں اوآب این دام می میادآ گیا۔"

الله الكلي " وه خوش موت موت بولا" آپ جواد كوايك كواه كے طور پر بھى پیش

کر کتے ہیں۔ اگر اسلیلے میں پچھ رقم بھی خرچ کرنا پڑے تو میں ہاتھ کیل روکوں گا۔'' میں نے کہا''اوّل تو رقم خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں چیش آئے گا۔ میں نے اچھی

طرح اس کا''کام'' کردیا ہے۔ بالفرض اگر جواد نے منہ کھولا بھی تو اسے پکھے نہ پکھودے دیں گے۔'' من من من من ایک نایا کام کار

جادید نے کہا " ضرور خرور جواد کوتھوڑی بہت رقم میں ضرور دوں گا۔ ایک غلط کام کے لیے جب اے پندرہ سوروپ معادضہ ملاتھا تو ایک نیک کام کے لیے تو اس سے سے پچھ زیادہ ہی

ایجے۔" ''جوول جائے اے دے دیجے گا۔" میں نے مرسری سے لیج میں کہا۔ ڈرامہ تو خاصا پرانا ہے۔ میں نے صرف اس کی تھکیل نے انداز میں کی ہے۔ جھے حیرت اس بات پر ہے کہ آپ کے معزز کواہ قادر جان نے اس سلسلے میں آپ کو پھٹیس بتایا۔''

وكيل استغاثه نے ايك مرتبه پھر شكايت آميز سواليه نظر سے قاور جان كى طرف ويكها ، قاور جان اس كى نگاہ كى تاب نه لاتے ہوئے وائيں باتيں ويكيف لگا۔ جھے يقين ہوگيا كه جواد حسين كے بارے ميں قاور جان نے اپنے وكيل كو ہوا بھى نہيں لكنے وى تھى اور يہ يقيبة اس كى ايك تكين ظلمى تھى۔ جيسے ڈاکٹر سے مرض چھپانے والا مريض بھى شفاياب نہيں ہوسكا، بالكل اس طرح وكيل سے حقائق چھپانے والاموكل بھى مقدم نہيں جيت سكا۔

مں نے اپنی فائل میں سے جواد حسین کی ایک پوسٹ کارڈ سائز تصویر برآ مد کی پھراہے قادر جان کود کھاتے ہوئے کہا'' یہ ہے جواد حسین کی تازہ ترین تصویر'' یہ وہی تصویر تھی جو تین روز پیشتر میں نے اپنی اسٹڈی میں اتاری تھی۔ میں نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے قادر جان سے کہا''آپ تو اس نو جوان کو قطعانہیں جائے تا؟''

اس کے چرنے پرایک رنگ سا آ کرگزرگیا' مگر ڈھٹائی سے اپنے بیان پر ڈٹا رہا''ہاں' میں اس جواد حسین نامی مخص کو ہالکل نہیں جانا۔''

" محروه تو آپ کو بخو بی جانتا ہے؟"

" پھر میں کیا کرسکتا ہوں؟" وہ عصد آمیز گھراہٹ سے بولا" جھے تو ہزاروں لوگ جائے ہیں۔ مکن ہے ان میں کی بھتی چمار کا نام جواد بھی ہو۔ میں غیرا ہم لوگوں کے چرے یاد نہیں رکھتا۔" میں نے کہا" جواد حسین کوئی بھتی ہے نہ چمار اور نہ ہی میرے خیال میں وہ کوئی غیرا ہم آ دی ہے۔ آپ ذرا اس کے بارے میں غور تو کریں۔"

'' فین نے کہ دیا نا' میں اس محض کوٹین جانت'' وہ جیز آ واز میں بولا۔ ''اِنس او کے؟'' میں نے مطمئن انداز میں کہا۔

اس کے بعد میں نے اپنی جیب میں سے قلم نکال کر جواد حسین کی تصویر کے پیچے یے حریکا "میں اس جواد حسین نامی نوجوان کوئیس جانتا اور نہ ہی اس سے میرا کوئی تعلق ہے۔" پھر میں نے وہ تصویر قادر جان کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔

" قادرصاحب! آب اس تحرير كي فيح و تخط كركي تاريخ وال دي ."

وہ متذبذب انداز میں بھی تصویر کو اور بھی مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے غصہ دلانے والے کہتے میں کہا'' شاید آپ کی یا دواشت واپس آ رہی ہے کیا آپ جواد حسین سے اپنی شاسائی کا اعلان کرنے والے ہیں؟''

اس نے کھا جانے والی نظر سے جھے دیکھا اور تصویر کی پشت پر میری تحریر کے ینچے و شخط کرکے تاریخ درج کردی۔ میں نے قادر جان کے ہاتھ سے وہ تصویر لے لی ' پھر ج کی جانب بڑھنے ہوئے بولا۔ فہیدہ نے کہا''استغاثہ کے اس دعوے میں ذرّہ برابر بھی حقیقت نہیں ہے۔ چیوٹی موثی نوک جیوک کی بات الگ ہے لیکن کی بات تو یہ ہے کہ گزشتہ دس سال میں ہمارے درمیان بھی کوئی عقین لڑائی جھڑا نہیں ہوا تھا۔ وقوعہ سے دو روز قبل بھی ہم نے نہایت ہی اطمینان سے اور حسب معمال کنے کہا تھا''

موں ی یا ہے۔

"جمے اور کرنیس پو چمنا جناب عالی-"اتنا کہ کر میں اٹی مخصوص نشست پر آبینا۔
وکیل استفاش نے چونک کر میری جانب دیکھا گھریج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا" پورآنر!
میرے فاضل دوست نے صفائی کے گواہوں کی فہرست داخل نہیں گی۔ اس سلسلے میں ان کے کیا
ارادے ہیں؟"

ج نے میری طرف ایس نظرے دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو.... ہاں بھی میک صاحب! بتا کیں آپ کے کیا ادادے ہیں؟

بی یں اپ سے یا اور سے یہ اور سے ایک کرعرض کیا ''جناب عالی! صفائی کے گواہوں کی فہرست میں نے میں نے اس لیے داخل نہیں کی کہ اس سے عدائتی کارروائی میں روک پیدا ہونے کے امکانات تھے۔ اب مقدمہ اس رُخ پر آ گیا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو میں چندممزز پیشہ افراد کو یہاں آنے کی زحمت ضرورووں گا' کین اس سے پہلے میں معززعدالت کے علم میں ایک جائزہ پیش کرکے چندا ہم یا تیں اس استان اس کے پہلے میں معززعدالت کے علم میں ایک جائزہ پیش کرکے چندا ہم یا تیں اس کے پہلے میں معززعدالت کے علم میں ایک جائزہ پیش کرکے چندا ہم یا تیں اس کے پہلے میں معززعدالت کے علم میں ایک جائزہ پیش کرکے چندا ہم یا تیں

و من الم كا جائز و بك صاحب؟ " ج في سوالي نظر س محص د يكا-

مں نے کھکار کر گا صاف کیا اور نہایت ہی مخبرے ہوئے لیج میں کہنا شروع کیا ''پورآ نرا میری موکلہ بے صوراور بے گناہ ہے۔اس نے اپنے شوہرنا درجان کو آئیس کیا بلکہ با قاعدہ ایک سوچی سمازش کے تحت اے اس کیس میں لموث کیا گیا ہے۔ میں…''

"آپ یہ بات اتنے واق سے کس طرح کہ سکتے ہیں؟" وکیل استفاقہ نے میری بات قطع کرتے ہوئے کہا" آپ نے اپنے موقف کے ذیل میں ابھی تک کوئی تھوں جوت معزز عدالت میں چش نہیں کیا۔"

میں نے زیراب مسراتے ہوئے وکیل سرکارکو دیکھااورکہا" الی ڈیٹر کوشلر میں ای طرف آرہا ہوں۔آپ خاطر جح رکھیں۔" مجر میں نے نج کوننا طب کرتے ہوئے کہا۔

" يورا تراستغافه كے تمام كوابول كے بيانات ميں اس بات پر زور ديا گيا ہے كہ ميرى موكد ايك بيوقا عورت تحى ا في بي وفائى كى پردہ بوشى كے ليے وہ مانع حمل ادوبيا ستعال كرتى راى - جب اس كى بيد وفائى كا راز متعقل بر كھلا اور اس نے لمزمہ سے باز پرس كى تو ان كے درميان ايك شديد مين كا جھڑا ہوا۔ نتيجاً دوروز بعد لمزمہ نے متقق كو دودھ ميں زہروے كر ہلاك كرويا۔ "

ایک لیح کورٹ کریں نے باری باری جج اور وکیل استغاثہ کودیکھا اور کہا ''اس کے ساتھ بی استغاثہ کے سب سے اہم کواہ متول کے بھائی قاور جان نے نہ صرف انکشاف کیا' بلکہ میڈیکل

جادید نے سنجیدگی سے چھر سوچ ہوئے کہا" بیک صاحب! آپ نے آج کی کارروائی میں جواد حسین کوا کیسپوز کرویا ہے۔اب یقینا قادر جان اس کے پیچے پڑجائے گا۔" "آپ فکر نہ کریں میں نے اس کا بھی بندو بست کردیا ہے۔" میں نے تیل آمیز لیج میں

کہا'' جواد حسین آئی میں ہی میری ہدایت پر اپنی خالہ کے یہاں مکمررواتہ ہوگیا ہے۔ قاور جان اس کی گرد بھی نبیس یا سکے گا۔ جب اس کی ضرورت محسوس ہوئی' میں بلالوں گا۔''

" بيتو آپ نے بہت اچھا كيا۔" جاويد نے كہا پھر تشويش آميز ليج ميں بولا" قادر جواد كى والدہ اور بہن وغير و كوتو تك كرسكتا ہے۔"

" بہن اوروالدہ جواد کے ساتھ بی کھرگئی ہیں۔" میں نے کہا۔

جادید مطمئن ہوگیا۔ پھر پچھ یا دکرتے ہوئے پوچھنے لگا ''بیک صاحب! آپ نے ابھی تک جرح کے دوران میں وہ خاص پوائٹ تو اٹھایا بی نہیں جس کاذکر فہمیدہ نے کیا تھا؟''

یں نے کہا ' خاص پوائٹ تو خاص موقع پر ہی اٹھایا جائے گا تا!'' ''تو آپ کے خیال میں ابھی وہ خاص موقع نہیں آیا؟''

"ابھی تو میری موکلہ کا بیان ہونا ہے۔" میں نے بتایا"اس کے بعد میں ترتیب وارساری یا تنی سامنے لاؤں گا۔ ویسے میں نے استفافہ کے گواہوں پر جرح کے دوران میں وہ" وہیس" تیارکر لیے ہیں جہال جھے اپنے من پیند"اسروکس" کھیانا ہیں۔ آپ کواس سلسلے میں فکرمند ہونے کی مضرورت جیس ہے۔"

'' جھے آپ سے بھی امید تھی بیک صاحب!'' وہ مسرور کہیج میں بولا۔ پھر پھھ دریہ تک ہمارے درمیان اس کیس کے مختلف پہلوؤں پر بات چیت ہوتی رہی۔ اس کے بعد جادید احمد میرے دفتر سے رخصت ہوگیا۔

o ☆ c

اگل پیشی پرسب سے پہلے اس مقدے کی طرحہ اور میری موکلہ کا تفصیلی بیان ہوا۔ اس کے بعد وکیل استفافہ کے ہر بعد وکیل استفافہ کے ہر موال کا جواب ویا۔ وکیل استفافہ مختلف حیلوں وسیلوں سے فہمیدہ کی زبان سے کوئی ایک بات انگوائے کی کوشش کرتا رہا' جو اس کے کردار کو داغدار کرنے میں معادن ثابت ہوسکتی ہولیکن میں نے جو اہم پوائنش اسے ذبی فیشن کرائے تھے انہیں اس نے کی بھی مرطے پر فراموش نہیں کیا تھا۔

وکیل استفاقہ کے بعد میں نے ملزمہ سے چند سوالات کیے جن میں سب سے اہم سوال وقوعہ سے دوروز قبل ہونے والے جھڑے سے متعلق تھا۔ میں نے پوچھا۔ . . . .

"فقمیده صاحب! استغاشا کا پورا زوراس بات پر ہے کہ وقوعہ سے دو روز قبل لیمن بالیس اکتوبر کی دو پہر کنج کی میز پر آپ کا اپنے شو ہرہے کوئی شدید جھڑا ہوا تھا۔ آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟"

ر پورٹ کی صورت میں ایک جوت بھی پولیس کوفراہم کردیا کہ مقتول باپ بنے کی صلاحیت سے محروم تھا۔ یہ میری موکلہ کی بے وفائی پر مہر تقمدیق فیت کرنے والی بات تھی جبکہ حقیقت اس کے برعکس

میں نے ڈرامائی انداز میں وکیل استغاثه کی جانب دیکھا 'وہ جلدی سے بول اٹھا ''تو حقیقت کیا ہے' ذرا یہ بھی بتا دیں؟''

"مغرور ضرور ب" میں نے وکل استفافہ کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے اے مبرکی تلقین کرتے ہوئے کہا''جناب! حقیقت ریہ ہے کہ میری موکلہ بے وفاتھی' نہ وہ مالع حمل ادوبه استعال كرتى تقى اورند بى متول كى الى طبى محرومى كاشكارتها كه باب ندبن سكا\_ميرى موكله كى آ دارگ اورمتول کی ناکارگ سوائے بے بنیاد الرابات کے اور کھی مجی نبیں ہے اور .... اور اس بات میں بھی کوئی سچائی نہیں کہ دقوعہ سے دوروز قبل میاں بیوی میں طوفانی قسم کا کوئی جھڑا ہوا تھا۔''

من فاموش موا تو ج نے رئین آمیز جرت سے جھے دیکھا اور پوچھا "میک صاحب!

آخرآب كهناكيا جائح بي؟"

"مل نے کہا" جناب عالی اس اعماف سے پہلے میں استفاقہ کے کواہوں کے بیانات ك طرف آتا ہوں۔" أيك لمح كو قف سے من في الى بات جارى ركھتے ہوئے كما" يورآنر! استفاد کی گواہ محریلو طازمہ برکت لی لی کے بیان کے مطابق اس نے متول اور طزمہ کو جھڑتے موتے میں ویکھا تھا' بلکہ یہ بات اسے باور کی عبدالفور نے بتائی می مجراس نے وکیل استغافہ کے

موال کے جواب میں مانع حمل کولیوں والی شیشی کو شناخت کیا ہے۔ اس شناخت سے کسی بھی طور سے بات ٹابت ٹبیس ہوتی کہ وہ واقعی میری موکلہ کے استعال میں تھی۔ کوئی بھی سازی تخص ایا تاثر قائم كرنے كے ليے ذكوره دواكى خالى شيشى كچرے ميں ميك سكا ہے۔ بركت إلى إلى كوندتو جكورےكى

وجد معلوم ہے اور نہ ہی اس نے این آ جھول سے میال بوی کو جھڑتے ہوئے ویکھا ....اوراسے سے مجھی معلوم جیس کہ جس خالی حیثی کے بارے میں اس سے تقید این کی جار ہی ہے وہ دوا کس مقصد کے ليے استعال كى جاتى ہے۔

"جناب عالى! اب كواه عبدالغفور كے بيان كولے ليجئے كوا ، متول اور ملزمه كے جمكڑ ب کود کھنے اور چھپ کران کی باتیں سننے کا دو بدار ہے۔اس کے مطابق مقول طزمہ کی بے وفائی پراس سے بازیرس کررہا تھا' حالا تکہ نہ تو میری موکلہ بے وفائی کی مرتکب ہوئی تھی اور نہ ہی اس روز ان کے ما بین کوئی جھڑا ہوا تھا۔ ازیں علادہ عبدالنفور نے بتایا ہے کہ اس موقع پر قادر جان کھر میں موجود تبین تھا' جبكة ورجان كا دعوىٰ ہے كدوہ جھڑے كےوقت بنظے ميں بى موجود تھا۔اس سے ايك بات واضح موجاتی ہے کہ دونوں میں ہے ایک کواہ دروغ کوئی کا مظاہرہ کررہا ہے۔"

مل نے دیکھا ویکل استفافہ کے چیرے پر بیزاری کے تاثرات نمودار ہونا شروع ہوگئے تے۔ اس نے اس کی بروا کیے بغیرا بے دائل جاری رکھے اور نج کی جانب روئے خن موڑتے ہوئے

"جناب عالى! اس مقدے كي تفتيش افسرسب السيكر قضل داون بتايا ب كم متول كى ا كارگى كى ميڈيكل شيث رپورث كواه قادرجان نے انہيں مہا كى تھى۔ جس كى تقديق كرنے كى انہوں نے زحمت بھی کوارانہیں کی تھی۔ حالانکہ میہ بہت ضروری تھا۔ مقدے کی فائل میں فدکورہ

ربورث موجود ہے۔ اس ربورٹ برورج تاریخ سے پاچلنا ہے کہ متول نے وہ میٹ وقوعہ سے آتھ ا ملے کروایا تھا۔ یہ بات نا قائل فہم ہے۔متول کی شادی کو کم وبیش دس سال کا عرصہ کررگیا تھا۔

منطق طور پر الیے شیٹ عموماً شادی کے بعد دو جارسال میں کروا لیے جاتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ متول نے وہ ثمیث شادی کے نؤساڑھے نوسال بعد میں کروایا تھا۔'' چند لحات كوتونف كر بعد من في سلسله كلام جارى ركمت موئ كها "جناب عال!

ریر کواہوں کی طرح استفافہ کے نہایت ہی اہم کواہ قادر جان کے بیان مس بھی بہت کی ظامیاں بہ الفاظ دیگر ' وروغ'' موجود ہیں۔ کواہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے میری موکلہ کو بے وفائی کا ارتکاب کرتے ہوئے خود دیکھا تھا۔ جب وہ کی نامر مخص سے ملاقات کررہی تھی مجراس نے وقوعہ سے دورد ذکل

عتق له اور ملزمه کے مابین جھڑے کی تقدیق بھی کی ہے جبکہ کوا وعبدالغفور کے مطابق قادر جان اس وت موقع برموجود بی نبیس تماراس تعناد سے دونوں میں سے کی ایک گواہ کے دروع کو موٹے کا پا چا ہے۔ یہ ایک سوچی مجی سازش ہے بور آ نرجس میں میری بے گناہ موکلہ کو میانسا گیا ہے اور وكيل استغاثه نے مجمع بات ممل نہيں كرنے دى ادر چ ميں بول اٹھان جناب عالى! وكيل

مفائی ایک درجن مرتبه مزمه کو بے گنا و باقصور معصوم اور مظلوم کردان بھے بیں لیکن انجی تک اس سلط میں انہوں نے ایک بھی ثبوت فراہم نہیں کیا۔ اس کمی چوڑی تقریر سے آخر ان کا متعمد کیا

میں نے ترکی بہتر کی جواب دیا"میرے فاضل دوست! اس تقریر سے میرا صرف ایک متعدب این موکله کی ب گنائی ثابت كرنا اور .... بيب كنائى ثابت كرنے كيلي ضرورى ب كه میں پہلے معزز عدالت کے سامنے اپنی موکلہ کی وفاداری مقتول کی ''الجیت'' ثابت کروں اور اس مازش کا انکشاف کروں جس کے تحت میری موکلہ کو ایک قاتلہ کی حیثیت سے جیل کی سلاختوں کے

"تو پر انظار کس بات کا ہے؟" ویل استفافہ نے طنزیہ کیج میں کہا"اگراس سلسلے میں آپ کے پاس فحوں جوت موجود ہیں قو معزز عدالت کے سامنے چیش کریں۔''

ج نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا" بیک صاحب! آپ کون سے جوت چی کما

میں نے اپنی فائل سے چند کاغذات ٹکال کرنج کی جانب بڑھا دیئے۔وہ متعول اور ملزمہ

کی مختلف میڈیکل رپورٹس تھیں جن کو تئ کرنے میں جمعے خاصی محنت کرنا پڑی تھی۔ فہمیدہ اور دیگر متعلقہ افراد کے تعاون سے بہرحال میں وہ تمام اہم کاغذات اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوگیا تھا۔ نئے نے ان کاغذات کا سرسری جائزہ لینے کے بعد میری جانب سوالیہ نظر سے ویکھا۔ میں نے کھنکار کرگھ صاف کیا اور بولنا شروع کیا۔

"جتاب عالی! اس مرکزشت کا آغاز کم و بیش آخه سال پہلے ہوتا ہے۔ شادی کے دو
سال بعد تک بھی جب مقتول کے آغان میں کوئی پھول نہ کھلا تو ڈاکٹروں سے رجوع کیا گیا ، جیسا کر
عام طور پر ہوتا ہے۔ مقتول نے آئی ہوئ ملزمہ فہمیدہ کوایک ماہرلیڈی ڈاکٹر سلطانہ فرید کود کھایا کی
ضم کے علاج معالی معالجے سے قبل لیڈی ڈاکٹر نے ودنوں میاں ہوی کے پھر لیبارٹری شیٹ کروائے۔
ان بیسٹس کے نتیج میں مقتول کومیڈ یکلی فٹ قرار دیا گیا۔ وہ باپ بننے کی صلاحیتوں سے مالا مال قا
تاہم ملزمہ کے ایک شیٹ سے اس بات کا انکشاف ہوا کہ اس کے پوٹرس میں چھر فائرائڈز کو تاہم ملزمہ کے ایک شیٹ کے بعد ڈاکٹر
تاہم ملزمہ نے ایک شیٹ سے اس بات کا انکشاف ہوا کہ اس کے پوٹرس میں چھر فائرائٹرز کو آئر سے وار رسولیاں۔ تین ماہ کے علاج کے بعد ڈاکٹر
ملطانہ فرید نے ملزمہ کومٹورہ و یا کہ وہ فائبرائڈز کو آپر ہے کروا لے۔ ڈاکٹر کے خیال میں وہ رسولیاں
قرار حمل میں رکاوٹ بن رہی تھیں (واضح رہے کہ اس زمانے میں متعارف فہیں ہوئے تھے۔ آجکل اس قرار حمل میں متعارف فہیں ہوئے تھے۔ آجکل اس کا رواح عام ہے۔

مرسولیوں سے بہت فراکٹر کی ہدایت پر عمل کیا اور ایک چھوٹے ہے آپریش کے ذریعے رحم کی رسولیوں سے بہت حاصل کر لی۔ میں نے اپنی بات کوآ کے بڑھاتے ہوئے کہا "اسلیلے کی تمام رپورٹس انبی کا غذات میں شامل ہیں۔ شاید قدرت کو کھاور ہی منظور تھا۔ اس آپریشن کے باوجود بھی طزمہ کی گود ہری نہ ہو تک۔ مزید ایک سال کے علاج معالج کے برزو وہ تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ ایسے معاملات میں مرد کوعمو ما مبر آ جاتا ہے لیکن عورت اے اپنی انا کا مسلہ بنا لیتی ہے خاص طور پر ایک صورت میں جب اے پائل جائے کہ خرائی اس کے اعربے۔

"ایک سال کے وقعے کے بعد ڈاکٹروں کے تلینکس کے چکر لگنے گے۔اس بھاگ دور شن ایک ون بدور قرساا کشاف ہوا کہ طزمہ" کاری نوبا" یعنی سرطان جیے موذی مرض میں جہا ہو گئی کی۔ (Carcinoma) بذات خودایک وہشت ٹاک انتظام جومرین کوادھ مواکر دیا ہے۔ شہر کے ایک معتبر آن کالوجسٹ (On cologist) کی رپورٹ کے مطابق طزمہ کے بیڑس میں ایک شومر بہت تیزی سے چیل رہا تھا۔ اہر سرطان ڈاکٹر میٹر زیدی نے طزمہ کے بیڑائن شومر کے علاج کے سلط میں چند ماہ کیمو تعرائی کی مجر مابوس ہونے کے بعد آپریش تجویز کر دیا۔اس کے ساتھ علاج کے سلط میں چند ماہ کیمو تعرائی کی مجر مابوس ہونے کے بعد آپریش تجویز کر دیا۔اس کے ساتھ بی بیجی باور کروا دیا کہ آپریش کوئی حتی علاج نہیں ہے۔ زیادہ بہتر یہی ہوگا کہ طرحہ کا بیڑس بی نکال دیا جائے۔

"آ ن کالوجسٹ مبشر زیدی کے بعد چند دیگر ماہرین سے مشورہ کیا گیا۔ جب سب نے

مبشر زیدی کے مشورے پر صاد کیا تو بہ حالت مجبوری مقتول کو اپنی بیوی کا آپریشن کروانا پڑا۔ تین' ساڑھے تین سال قبل میری موکلہ کو پوٹرس ہے محروم کرویا گیا۔''

یہاں پر پہنٹی کر میں ایک دم خاموش ہو گمیا۔عدالت کے کمرے میں سناٹا مچھا گیا تھا۔ جس طرح شرع میں کوئی شرم نہیں ہوتی بالکل ای طرح عدالت میں بھی ہر بات کھلے ڈیے اعداز میں کی جاتی ہے۔ مجرمانہ حملے کے کیسوں میں تو جرح کے دوران میں اس ضم کے سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ انہیں منبط تحریر میں لانا ممکن نہیں ہوتا۔ میں نے نہایت ہی مختاط الفاظ کا استعمال کیا تھا۔

نے تھوڑی دیر تک میری فراہم کردہ رپورٹس کا جائزہ لیتا رہا۔اس دوران میں میں نے وکل استفافہ کی طرف و یکوا۔اس کی الجھن آمیز پریٹانی قابل دیدتھی۔ بچ میری جانب متوجہ ہوا تو میں نے کہنا شروع کیا۔

دمور آبرایک الی عورت جے رقم (Uterus) جیسے انتہائی اہم عضو سے محروم کردیا گیا ہواس کے پاس مانع حمل گولیوں کے استعمال کا جواز کیا رو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مانع حمل گولیوں والا ڈرامہ اور متقول کی ناکارگی کی رپورٹ اس مجری سازش کا ایک حصہ ہے جس کے تحت میری موکلہ کواسے شوہر کے قل میں ملوث کرنے کی کوشش کی جارہی ہے۔

''وكيل استفاش في جھ سے خاطب ہوتے ہوئے كہا''ميرے فاضل دوست!ميڈيكل الگيزامنركى رپورث كے مطابق شخصے كاس پر ملزمه كى الكيوں كے نشانات بائے گئے ہيں اور پوسٹ مارٹم سے بھى يہ بات ثابت ہوتى ہے كمتنول كے معدے ميں بائے جانے والے زہراور دوھ كال ميں موجودز ہر ميں كوئى فرق ہيں تھا۔اس بارے ميں آپ كيا كہتے ہيں؟''

'میں بوسٹ مارٹم اور میڈیکل ایکزامنرکی رپورٹس کی تر دید ہیں کروں گا۔'' میں نے کہا ''متول کی موت واقعی زہریلا دووھ پینے سے واقع ہوئی ہوگی لیکن اس کی ذھے دار میری موکلہ نہیں ''

"يا پ كي كمه كة إلى؟"

''یہ میں ایسے کہ سکتا ہوں کہ میری موکلہ کے پاس ایسا کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔'' میں نے کہا''استغاثہ نے حالا تکہ ایسا جواز پیش کیا ہے جو اب طفلانہ بلکہ احتقانہ ثابت ہورہا ہے۔ اَ ہے میراا شارہ مجھ رہے ہیں نا وکیل استغاثہ صاحب؟'' ایک لمحے کورک کر میں نے طزیدا عماز میں وکیل استغاث کی جانب و کیما اور کہا''میری موکلہ پر الزام ہے کہ اس نے مانع حمل کولیوں کے استعال سے اپنی بے وفائی چمپانے کی کوشش کی لیکن حقیقت اب آ پ کے سامنے ہے پھر جس تھین جھڑے کا تذکرہ کیا گیا ہے' اس کا کوئی جوت جمیں ملائے باور چی حبدانفور اور متول کے بھائی قاور جان نے

154

ر پورٹ قراہم کی ہےاس کے بعد کیا آپ اے نہایت ہی معتبر انسان مجھ رہے ہیں۔' وہ منذ بذب انداز میں بولا''انجی تک اس رپورٹ کو غلا ٹابت نہیں کیا جاسکا۔''

میں نے کہا'' میں نے ابھی معزز عدالت کومقتول اور ملزمہ کی جومیثہ یکل رپورٹس پیش کی بین ان کے مقابلے میں کواہ قاور جان کی فراہم کروہ رپورٹ باطل ہو جاتی ہے بلکہ اس کا پورا بیان ہی جموٹ کا پلندہ ٹابت ہوتا ہے۔''

پھر میں نے روئے تن نج کی جانب موڑتے ہوئے کہا ' بھ آنر! میرے فراہم کردہ جُوتوں اور حالات و واقعات کی روشی میں مرک موکلہ کے خلاف دائر استخافہ جموث کے پلندے سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ میں نے آن کالوجسٹ ڈاکٹر مبشر زیدی اور گائنا کالوجسٹ ڈاکٹر سلطانہ فرید

ے بات كركى ہے۔ اگر معزز عدالت كائكم بوتو من انبيل كوابى كيكے بحى بيش كردوں كا۔" ايك ليح كورك كر من نے اضافہ كيا" جناب عالى! التح كنكن كو آرى كيا كر جے لكھے كو

فاری کیا ..... کے مصداق میری موکله اس وقت عدالت میں موجود ہے۔ کی بھی ڈایا گنوسٹک سنٹر ہے اس کی سونو گرانی کروائی جاسکتی ہے۔ الٹرا ساؤنٹر رپورٹ سے دورھ کا دودھ پانی کا پانی ہوجائے گا۔"

ج نے ہونٹوں کوسکیٹر کرمعنی خیز انداز میں گردن ہلائی۔ میں نے کہا ''جناب عالی!اس کے ساتھ ہی معزز عدالت سے استدعا کروں گا کہ دروغ کوئی کے شہنشاہ استفایہ کے کواہ اور مقول سری میں میں کی مدا ہے تھا کہ دروغ کوئی کے شہنشاہ استفایہ کے کواہ اور مقول

ے ساتھ ہی سر تر عدالت سے استعاروں کا لہ درور کو ان حسبت استعاقہ نے واہ اور سعول کے جوائی استعاقہ نے واہ اور سعول کے جھوٹے بھی اللہ تعقید کے جھوٹے بھائی قادر جان کر استعالی کے استعالی کا مسلم کے استعالی کے استعالی کا مسلم کے استعالی کے استعالی کے استعالی کا مسلم کی استعالی کے استعالی کے استعالی کے استعالی کا مسلم کا مسلم کی استعالی کے استعالی کے استعالی کے استعالی کے استعالی کے استعالی کا مسلم کی استعالی کی استعالی کی استعالی کا کہ استعالی کا در استعالی کی در استعالی کا در استعالی کی در استعالی کر در استعالی کا در استعالی کا در استعالی کی در استعالی کا در استعالی کی در استعالی کا در استعالی کی در استعالی کا در استعالی کی در استعالی کی در استعالی کا در استعالی کی در استعالی کا در استعالی کی در استعالی کار در استعالی کی در استعالی کی در استعالی کار در استعالی کی در استعالی کا

جج نے انگوائری افسر کو ہدایت کی کہ وہ گواہ قادر جان کو شامل گفتیش کر کے حقیقت انگوائے کی کوشش کرے پھر جھد سے کہا'' بیک صاحب! آپ آئندہ پیشی پر ندکورہ ڈاکٹر صاحبان کو گواہی کیلئے پیش کریں۔''

میں نے کہا''یور آنر!'' معزز عدالت سے میری درخواست ہے کہ کوئی نزد کی تاریخ دی جائے تا کہ جلداز جلداس کیس کونمٹایا جاسکے۔''

نج نے ایک ہفتہ بعد کی تاریخ دے کرعدالت برخاست کردی۔

آئدہ پیٹی پریس نے ڈاکٹر سلطانہ فریداور آن کالوجسٹ مبشر زیدی کوعدالت میں پیش کر کے نئے کے رو بروگوائی دلوا دی۔اس دوران میں میری موکلہ کی تاز و ترین الٹراساؤنڈ رپورٹ بھی آگئ تی۔ جھے اپنے موقف کو ثابت کرنے کیلے کئی وشواری کا سامنانیس کرنا پڑا تا ہم اس موقع پر ایک دلچیپ انکشاف ہوا۔

ا کوائری افسر نے اطلاع دی کہ استغاثہ کا کواہ قاور جان اچا تک مظرے عائب ہو گیا

مرد کی اس حرکت نے اس کی ذات کو مشکوک شبہات کی دبیز چادر میں لپیٹ دیا۔ آئی اد کا انگشاف س کرنچ برہم ہوگیا تھا۔

جج نے انگوائری افسر کو تھم دیا کہ وہ جلد از جلد قادر جان کو گرفتار کر کے نئے سرے سے انتیش کرے اور عرصہ پندرہ ایوم کے اندراندر نیا چالان عدالت میں پیش کرے پھر جج نے جھ سے

ناطب بوکر پوچها-دوم براد این ناجه دسین ۱۶۰۱ نرجه این کی تصویر برای کیدائی

''بیک صاحب! آپ نے جواد حسین نامی ایک نوجوان کی تصویر میرے پاس رکھوائی نمی۔ وہ کیا سلسلہ ہے آپ نے ابھی تک وضاحت بھیں کی؟''

مں نے کوٹ ٹی جیب کو تھپتیاتے ہوئے کہا" آج میں اس کی بھی وضاحت کا انظام کر کے آیا ہوں۔ بڑا دلچیب قصہ ہے پور آنر۔"

پھر میں نے کوٹ کی جیب سے ایک ہینڈی کیسٹ پلیئر برآ مد کیا اور اپنی سٹڈی میں ایک ہینڈی کیسٹ پلیئر برآ مد کیا اور اپنی سٹڈی میں ایک ہوئے والی ایک گفتگو بھری عدالت، میں بچ کوسنائی۔ جواد حسین اور میرے درمیان ہونے والی ایم سن کر ساری حقیقت بچ کی بجھ میں آگئی۔اس کے بعد میں نے وہ واقعہ تغییلاً بتانے کے بعد

''جناب عالی!اگرمعزز عدالت کاهم ہوتو میں جواد حسین کوہمی گواہی کیلئے عدالت میں رکسکا ہوں ''

ج في اثبات من سر بلا ديا\_

لیکن جواد حسین کو عدالت بیل پیش کرنے کی ضرورت ہی محسوس نیس ہو گی۔ دو روز بعد ایس نے قادر جان کواس کے ایک دوست کے گھرے گرفتار کرلیا۔ پولیس کی کسٹڈی بیس ایک رات گزارئے کے دوران ہی بیس اس نے سب پچھاگل دیا۔ قادر جان نے اپنے بیڑے بھائی کے قس کا

آتنده بیشی برعدالت نے میری موکل فہمیده کو باعزت بری کردیا۔

چلتے چلتے قادر جان کے بارے میں چند ضروری باتی بھی بیان کر دوں۔قادر جان نے پند بھائی کی تمام دولت جائدادادر کاروبار ہڑپ کرنے کیلئے ایسامنصوبہ بنایا تھا کہ اس قل کے الزام اللہ اس کی بھادج کو بھائی ہوجائے۔

قادر جان کی کمینکی احسان فراموثی اور بدؤاتی کے ذکر سے صرف نظر کرتے ہوئے ہیں افسا آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس نے کس طرح اس ڈراے ہیں حقیقت کا رنگ بحرنے کی کوشش کی۔ فرعہ کی رات مقتول اپنے بیڈروم ہیں جانے سے پہلے قادر جان کے کمرے ہیں تھا۔ قادر جان نے تول کوایک کمیسول کھائے کو دیا اور کہا کہ یہ ہائی بلڈ پریشر ہیں بہت مغید تا بت ہوگا۔ تا در جان ہائی گریشر کی محما تا تھا۔ اس نے قادر جان کے کہنے پر گریسول یانی کے کھوٹ سے نکل لیا۔

## بے تر تیپ

حقیقی خوش کاحسول بہت سہل ہے!

آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آئی بڑی بات میں نے کئی آسانی سے کہدوی۔ بی ابت بی موچ درحقیقت وہ روحانی ابت بن ہو یا چھوٹی ، سادہ و پر کارالفاظ بی میں بیان کرنا چاہئے۔ کچی خوشی درحقیقت وہ روحانی رک ہے جس سے بہت کم افرادروشاس ہیں۔ بیروشی انسان کے اعرون سے بھوٹی ہے اور اس ، بیدل کو حاصل کرنے کے لئے کڑی محنت یا کسی خاص مشقت کی چھواں ضرورت ہیں ہوتی۔ ہم عمونی مال و دولت دنیا اور رشتہ و بیوند میں خوشیوں کو تلاشتہ ہیں۔ دولت کی طاقت اور

ا دا مان اورد ساری اورد ساری اورد سامی و پیون و ماسے بی دود سام مان اور اسان اور اسان اور اسان اور اسان کے لئے بہت می آ سانیاں اور آ سائٹی فراہم کر بہت می آ سانیاں اور آ سائٹی فراہم کر بہت می آ سانی دہم و اسابی اہمیت اپنی جگه مسلم ہے گر بیسب پہنے بتان وہم و ابی جو اگر ایک طرف وی آ سودگی اور عارضی خوشیاں مہیا کرتے ہیں تو دوسری جانب وائی اے بھی جو اب کی نواز تے ہیں ۔ با انتہا دولت مند اور صاحب اختیار افراد ہیں سے کتے ایسے ہیں جو ساختیار افراد ہیں سے کتے ایسے ہیں جو ساختیار افراد ہیں سے کتے ایسے ہیں جو ساختی ہوں!

دلی مسرت کا راز الغاظ کے مناسب استعال میں مضمر ہے جس طرح حرکات وسکتات النان کی جسمانی حالت اور جسمانی حالت ہے اس کی صحت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے، اس طور کے استعال سے انسان کے اخلاق اور اخلاق ہے اس کے کروار کا اظہار ہوتا ہے، کو یا الغاظ کی سے انسان کے تول کا حال کھتا ہے اور اس کے قتل کی ست کا تعین ہوتا ہے چنانچے موزوں الغاظ بناؤ مل احتیاں سے لگلا ہوا تیروا پس آتا ہے، نہ شخصے میں آیا ہوا بال نکل سکا النہ الذام ہے۔ کمان سے لگلا ہوا تیروا پس آتا ہے، نہ شخصے میں آیا ہوا بال نکل سکا النہ الذا کا کھاؤ، کی مجی صورت مندل ہوتا ہے۔

اگر آپ چاہتے ہیں کہ خوشیاں آپ کے قدموں کی زمین بن جا کیں تو خود سے دابستہ کا حساسات و جذبات سے مت تعلیق ۔ یا ورکھیں۔ایک ظالم، ناانعماف اور دوسروں کی دل کا کرنے والاخض سکون کی دولت سے بھیشہ محروم رہتا ہے۔

اس کیپول میں قادر جان نے ایک سرلی الاثر زہر کی دوا مجری ہوئی تھی۔ قادران بار سے آگاہ تھا کہ متول سے بیڈروم میں پر سے آگاہ تھا کہ متول سونے سے پہلے دودھ پینے کا عادی تھا۔ آگا می دو متول کے بیڈروم میں پر بہانہ گاڑی کی چائی لینے دہاں پہنچا آ فہمیدہ کو باتوں میں الجما کراس کی بے خبری میں قادر جان نے دودھ کے استعال شدہ گاس میں! اس زہر یلے سنوف کی قبیل مقدار ڈال دی۔ قادر کو یقین تھا کہ اس گاس پر فہمیدہ کی الگیوں! شانات شبت ہوں کے۔ فہمیدہ کی بے دفائی ادراس کے مانع حمل کولیوں کے استعال کو ثابت کر۔

ذہین سے ذہین جمرم بھی اپنے پیٹھے کوئی نہ کوئی سراغ ضرور چھوڑتا ہے۔اگرچہ قادر ہا نے بدا جامع منعوبہ بنایا تھا لیکن اس کا کیا سیجئے کہ دوسری جانب قدرت بھی معروف مل تھی۔ فہیدہ کی میڈیکل رپورٹس سے بے خبر تھا چنانچہ اس نے فہیدہ کو پھاننے کیلئے جو جال پھیلایا تھا' ہی اس میں گرفار ہوگیا۔

جموث اور جرم زیادہ دیر تک میلیتے نہیں ہیں۔اللہ کی پکر اور جکڑ بدی سخت ہے۔ جب انساف کرنے پرآتا ہے ہو قادر جان جیسے مارآ سین نا نہجاراتی طرح اپنے عبرت ناک انجام کوؤ ہیں۔

☆.....☆.....☆

اس کیس کی کامیانی میں میری کوششوں کے ساتھ ساتھ حور بانو کا بھی پورا ہاتھ تھا۔ ایک لیے کے لئے وہ تمام واقعات میرے تصور کی نگاہ کے سامنے سے گزر گئے۔ قار مین کو بھی حور بانو کی کہانی یا دہوگی! میں نے عارفہ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا''آپ جس کام کے سلسلے میں میرے پاس آئی جں،اس کی نوعیت کیا ہے؟''

وه بولی "میراشو برجیل میں بند ہے۔"

''اوہ!'' میں نے متاسفانہ اعداز میں کہا پھر استضار کیا'' کس جرم میں؟'' ''جرم بے گنا ہی میں۔'' اس کے لیج میں ادای مجری ہو کی تھی۔ میں نے کہا'' میں کچر سمجھانہیں خاتون؟''

سن کے بہت کیں بات میں ماریں. وہ ایک سرو آ ومجرتے ہوئے بولی''جہا تگیر پرقل کا الزام ہے۔'' جہا تگیر یقیناً اس کے شوہر کا نام تھا۔ میں نے بوچھا'' دو کب سے جیل میں بند ہے؟'

> '' تقريباً دو تنت سے'' خارفہ نے جواب دیا۔ ''قل کون ہواہے؟''

''جہا تکیر کا باس۔'' وہ کمزور سے لیجے میں بولی''اس فیکٹری کا مالک فرقان حمیدی جہاں جہا تکیر کام کرتا قعا۔''

"اورآپ كاخيال بكرآپ كايو بري كناه ب؟"

'' مجھے مذفی مدیقین ہے کہ ووقل جہا گیر نے نہیں کیا۔' ووقطعیت ہے بولی' جہا گیر انظین قدم اٹھا ہی نہیں سکتا۔اے کی غلط نبی یا سازش کے تحت بھانسا گیا ہے اور ہس اس کی بریت ہی کے سلطے میں آپ کے پاس مدوحاصل کرنے آئی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ جہا گیر کا مقدمہ آپ لوں''

عارفہ کی عمر لگ بھگ اٹھائیس سال تھی۔ وہ ایک اوسط شکل وصورت کی عورت تھی۔ تاہم اس کے چہرے میں ایک مخصوص کشش پائی جاتی تھی۔اس نے موسم کی مناسبت سے بھول دارشلوار تیص زیب تن کرد کھی تھی۔ وہ چار پانچ سالہ بچی، عارفہ کی اکلوتی بٹی فائز ہتھی۔ عارفہ کے ساتھ آنے والی سلمی نای وہ عورت ادھ بڑعمر کی ایک فریہ خاتون تھی۔

میں نے عارفہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا''خاتون! آپ نے بتایا کہ جہا تگیر دو ہفتے ہے جمل میں بند ہے۔کیا اے با قاعدہ سزاسا کی گئی ہے؟''

"شاید میں پریشانی میں پکھ غلط کہ گئی ہوں۔" وہ جلدی سے بولی "جہا تگیر کوجیل مجے مرف ایک ہفتہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے ایک ہفتہ وہ تعانے کی حوالات میں بندر ہا تعا۔" پھر وہ پکھ مرف ایک ہفتہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے ایک ہفتہ وہ تعانے کی حوالات میں بندر ہا تعا۔" کو گرفار کیا گیا تعا۔"

لعِنى باره اكتوبر؟"

" يى بان، اى ماه كى باره تاريخ كو" وه اثبات من سر بلات موك بول- "وه يحد كا

اس تمہید کے بعد میں اصل واقعے کی طرف آتا ہوں۔ وہ اکتوبر کی آخری تاریخیں تھیں۔ میں حسب معمول اپنے وفتر میں موجود تھا کہ دو مورع میرے چیمبر میں واخل ہوئیں۔ ان کے ساتھ ایک چار پانچ سالہ بچی بھی تھی۔ میں نے بیشرورا مسراہٹ سے ان کا استقبال کیا اور بیٹنے کے لئے اپنی میز کے سامنے بچھی کرسیوں کی جانب اٹا

کرویا۔

وہ دونوں بیٹے گئیں تو ان میں ہے ایک عورت نے پوچھا''آپ مرزا امجہ بیک ہی ہے۔ ا۔۔۔۔۔وی جووکیل ہیں؟''

" بی بالکل " میں نے زیرلب مسکراتے ہوئے کہا" میں ہی مرزا امجد بیک ایڈ دوکر

ہوں۔ فرما میں، میں آپ کی کیا خدمت کرسکتا ہوں؟'' وہی عورت کو یا ہوئی جس نے پہلے سوال کیا تھا''میرانام عارفہ ہے۔ بیرمیرے ساتھ کا

ہیں ..... میری پردس ہم آیک بہت ضروری کام ہے آپ کے پاس آئے ہیں۔ بس یول مجھیں کا کام تو میرا ہی ہے۔ کام تو کا با بنایا تھا۔ اس نے بوے یقین سے کہا تھا کہ آپ شرور میری مدد کریں گے۔''

اس كاطويل بيان ختم مواتو من نے بوچھا "عارفه صاحبا حوربالوكون وات ثرابا

"كياآب البيل نيل جانة؟"

"معاف تیجیے گا، اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا۔" میں نے معذرت خواہا نہ انداز شیاً " دُر اتفصیلی تعارف کروائمیں۔"

وروا میں سارت روا میں۔ عارفہ کی ساتھی عورت سلنی نے جلدی سے کہا 'وکیل صاحب! عارفہ اس حور بانو کاذُ کررہی ہے جس کا مقدمہ آپ نے جیتا تھا۔ جب وہ محود آباد میں رہتی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا، عوا

کے دیور نے اس کی بچی کواغوا کرلیا تھااوران کے مکان پر قبضہ کر بیٹا تھا۔'' ''ہاں ہاں، یاد آ گیا۔'' میں نے چیٹانی سہلاتے ہوئے کہا پھر بوچھا'' کیا حور با<sup>نوار</sup> محود آیا دہیں نہیں رہتی؟''

'' بنیس جناب، وہ کانی عرصہ پہلے اپنا مکان چے کرگارڈون کے علاتے میں جا چک ؟ عارفہ نے بتایا'' آج فون پرمیری اس سے بات ہوئی تی۔اس نے جھے فورا آپ سے ملئے کو کہا تھا

حور ہانو کا کیس مجھے یاد آگیا تھا۔ وہ حسین دجیل مظلوم عورت اپنے دیور کے المج بہت ہم اٹھا بھی تھی۔اس کے دیورر جب علی کی کارستانی نے حور ہانو کے شوہر کوجیل کی سلاخوں چیچے جھیج دیا تھا۔ازاں بعد شق القلب رجب علی نے اپنی سکی جھیجی فوزید کوغنڈوں کی مدد ہے افوا کرا تھا اور اپنے بھائی کے مکان پر قبضہ کرنے کی بہت کامیاب منصوبہ بندی کررہا تھا کہ اچا تھے۔ انٹری نے اس کا سازا منصوبہ خاک میں ملا دیا تھا۔ میں بہت کیم کرنے میں کوئی عاربیس محسوں کا

ون تماـ'

مں نے میل کیلڈر پر نگاہ دوڑائی۔ بارہ اکتوبر کو دافق جمنے کا دن تھا۔ میرے استفیار پر عارفہ نے بتایا کہ گرفتاری سے اسکے روز پولیس نے جہا تکیر کو عدالت میں بیش کر کے سات روز کا مریاغہ حاصل کرلیا تھا۔ ریماغہ کی مدت کے دوران میں اس کے شوہر پر اچھا خاصا تشدہ بھی کیا گیا تھا جیسا کہ روایت ہے۔ ریماغہ کے بعد جب جہا تگیر کو دوبارہ عدالت میں بیش کیا گیا تو اس وقت تک اس کے لئے کی مناسب و کیل کا انظام نہیں ہوسکا تھا لہٰذا اس کی شانت کا تو سوال ہی پیدائیس ہوتا تھا چنا نیے اے جوڈیشل ریماغہ پرجیل بھیج دیا گیا۔

یں نے پرسوچ لیجے میں کہا ''عارفہ صاحبہ! آپ پہلے جھے اس دافتے کے بارے میں بالنفسیل بتا کیں چربی میں آپ کی قانونی مدد کے بارے میں بالنفسیل بتا کیں چربی میں آپ کی قانونی مدد کے بارے میں کوئی لائے ممل تیار کرسکوں گا۔''

چىد لمحات تك وہ اپ پراگندہ خيالات كو چيت كرتى ربى پر كفر كم بركم بركم اپ شوہر جہا تكيركو پيش آنے والے واقعات كے متعلق بتانے كى۔ پس يہاں پر عارفد كے بيان كا ظام تحرير كروں كا تاكہ عدالتى كارروائى كے دوران پس آپ اس كيس كے واقب و جوانب سے پورى طرح آگاہ ہوں اور آپ كا ذہن كى الجمن كا شكار نہ ہو۔ ايك بات كى وضاحت كرتا چلوں كدان بيس سے بہت ى با تيس مجمعے بعد بيس محتف ذرائع سے معلوم ہوئى تقيس۔ پس نے پوليس كى چيش كردہ چالان، بوسف مارثم كى رپورٹ، فتكر پزش كى تجزياتى رپورث اوركيس فائل كے تقصيلى معائنے كے بعد المزم جہا تكيركى پردى كرنے كا فيملہ كرايا تھا۔

مرم جہا گیرائی بیوی عارفہ اور اکلوتی بٹی فائزہ کے ساتھ محمود آباد میں رہتا تھا۔اس کی مرائش دوجھوٹے کروں والے ایک کوارٹر نما مکان میں تھی جس کا کرایہ چارسوروپے ماہوار تھا۔ عارفہ کا تعلق ایک انتہائی خریب خاندان سے تھا جواعظم بہتی میں سال ہا سال سے تیم تھا۔ان کی شادی کو لگ مجگ سات سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ فائزہ ان کی واحد اولاد تھی جس کی عمر ساڑھے چارسال تھی۔ میں سے موکل جہا تگیر کی عمر اکتیں بیٹس سال تھی۔وہ پہت قامت کا قدر نے دھی تھا۔

مقتول فرقان حمیدی کی رہائش محمر علی سوسائٹ کے ایک شاندار بنگلے بی می ۔ اس کے کپڑے کی ایک بہت بوی فیکٹری ''حمیدی فیکٹائل لمز'' سائٹ کے علاقے بیں واقع تھی۔ فرقان حمیدی کو فدکورہ فیکٹری بیں بی آئل کیا گیا تھا۔ اس کی لاش اس کے لئے مخصوص وفتری کمرے ہی تھی۔ می ۔ فیکٹری کے ایک حصے بی جار پانچ کمرے وفتری استعال کے لئے خاص طور پر بنائے گئے تھے جہال متقول فرقان حمیدی کے علاوہ فیکٹری کا جزل فیجر، اکاؤٹٹینٹ، کیشر، کلرک اور دیگر اشاف ممبران اپنے فرائش انجام دیتے تھے۔ طوم جہا تھیرکواس فیکٹری بی کام کرتے ہوئے کم و بیش آٹھ سال ہوئے تھے۔ وہ ایک ٹیرالمقاصد طازم تھا۔ چیڑاتی سے لے کرآؤٹ ورکٹرک تک مختف کام اس کی ذمہ داری کا حصہ تھے۔ اس نے فیل تک تعلیم حاصل کرد کی تھی۔ تا ہم بہت سے بی اے پائل افراد سے زیادہ مستعد اور مغید طازم تھا۔ انہی خصوصیات کی بنا پر فرقان حمیدی تخواہ کے علاوہ بھی اے

پنج سورو پے اپنی جیب خاص سے دیا کرتا تھا۔ جہا تگیری تخواہ پندرہ سورد پے تھی جو باس کی عنایت سے بعد پورے دو ہزار روپے ہو جاتی تھی۔

سب کچرٹھیک ٹھاک چل رہا تھا کہ بارہ اکتوبر کی سہ پہر جہا تگیر کواس کے گھر واقع محود آباد ہے گرفآد کرلیا گیا۔ یہ گرفآدی فرقان حمیدی کے آل کے سلسلے میں تھی۔

اباد المحدث وقوعہ کے روز طرم جہا تکمیر نے اپنے ہاس مقتول فرقان جمیدی ہے آ دھے دن کی چھٹی لے وقعہ کے روز طرم جہا تکمیر نے اپنے ہاس مقتول فرقان جمیدی ہے آ دھے دن کی چھٹی لے اپنی اور وہ دو پہر کے وقت دفتر سے گھر آ گیا تھا۔ اس شام وہ اپنی بیوی کو ایک لیڈی ڈاکٹر کو دکھانے لے جاتا جہا تھا۔ اگر وہ اپنے معمول کے مطابق دفتر سے لکتا تو لیڈی ڈاکٹر تک رسائی ممکن نہ ہوتی ہے اگیر کی ڈیوٹی صحح نو بجے سے رات سات بجے تک ہوتی تھی۔ ایک گھنے بعد گھر پہنچتا تھا جب کہ فدکورہ ایک گھنے بعد گھر پہنچتا تھا جب کہ فدکورہ لیڈی ڈاکٹر شام پانچ سے درات آ تھ ہے تک پیٹھتی تھی۔

عارفہ نے جمعے بتایا کہ جہا تگیر گزشتہ کچھ دنوں سے پریٹان رہنے لگا تھا۔ وہ اپنے شوہر کی بریٹان رہنے لگا تھا۔ وہ اپنے شوہر کی بریٹانی کا سبب بھی جانتی تھی۔ دراصل ان دنوں اپنے ذاتی گھر کی خواہش اس کے اعصاب پرسوار تھی۔ اخر کالونی میں اس گر پر بنا ہوا ایک گھر دولا کھر دولا کھر دولا کھر دولا کھر ایک لاکھ روپے تھی۔ باتی ایک لاکھ تھے۔ جہا تگیر نے مختلف بسیاں (کمیٹیاں) ڈال کر بچاس ہزار روپے کی ہزار روپے کی ضرورت تھی۔ اس سلطے میں جہا تگیر نے باس سے بات کی۔

''مر! آپ بطور قرض جھے بچاس بزار روپے دے دیں تو میں آپ کا بیاحسان زندگیٰ بجر یادرکھوں گا'' وہ کیا جت آمیز لیجے میں بولا۔

وہ آٹھ اکور کی شام تھی۔ فیکٹری کے طاز مین کوہر ماہ کی سات تاریخ کو نخواہ دی جاتی میں۔ اس کے سات تاریخ کو نخواہ دی جاتی تھی۔ اس کے اس ماہ آٹھ تاریخ کو نخواہ بانی گئی ہی۔ میں۔ اکتور کی سات تاریخ کو چونکہ اتوار پڑگیا تھا۔ اس لئے اس ماہ آٹھ تاریخ کو نخواہ بانی گئی تھا۔ جہا تھیرا پی تخواہ ماصل کرنے گئی گیا تھا۔ میں کہا ''پہاس بزار ردپ ایک بہت بڑی رقم ہوتی ہے فرقان حمیدی نے تکبیر لہج میں کہا ''پہاس بزار ردپ ایک بہت بڑی رقم ہوتی ہے

جہا تھر .....اور فیکٹری کے حالات بھی آج کل کچھ زیادہ ٹھیک نہیں ہیں۔"

جہا تلیر نے منت آمیز انداز میں کہا "مر! میں آپ کی ایک ایک پائی ادا کردوں گا۔ میں ایک نخصوص قم کوایا کردل گا۔"

فرقان حیدی نے مفہرے ہوئے تھے میں کہا''جہاتگیر! اگرتم ہر ماہ اپنی پوری تخواہ بھی قرض کی قبط کے طور پر کوا دوتو بھی تہمیں بیرقم ادا کرنے میں لگ بھگ تین سال تو لگ ہی جا کیں یم ''

''مر، آپ یقین کریں، یس آپ کی رقم واپس لوٹا دوں گا۔'' جہا تکیر کے انداز میں خوشامہ در آئی۔'' میں پورے یا پنج سورو ہے ماہوار کوانے کو تیار ہوں۔''

162

فرقان حمیدی نے خٹک کیچ میں کہا''میرا نو دس سال فیکٹری چلانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں آج کل ہیرون ملک سیٹل ہونے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔'' جہا تگیرنے اتمام جمت کے طور پر کہا''سر! میں نے پورے آٹھ سال تک آپ کی خدمت کی ہے۔ کچھ تو اس فیکٹری پر میرا بھی حق بنمآہے۔''

ن اگرتم نے آٹھ سال بہاں کام کیا ہے تو اس کی یا قاعدہ تہمیں تخواہ کمتی رہی ہے بلکہ طے شدہ تخواہ سے زیادہ ہی میں نے تہمیں دیا ہوگا۔ موجودہ حالات میں تخواہ بھی با قاعدہ سے کمتی رہے تو غنیت جانو۔ ایڈوانس رقم یا کسی قتم کے قرض کا خیال دل سے نکال دو۔''

جہا تھر نے شکاتی کہ میں کہا ''مرا میری معلومات کے مطابق انہی در کوں حالات میں ایک ماہ قبل آپ نے بی ایم صاحب کوئی گاڑی خرید نے کے سلسلے میں پورے ایک لا کھرو پے قرض ویے ہیں!''

فرقان حمیدی نے پیٹائی پر بل ڈالتے ہوئے کہا'' تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہا ہے' کام ہے کام رکھو۔ دوسروں کی ٹوہ لگانے ہے تم کوئی نقصان بھی اٹھا سکتے ہواوراب تم جا سکتے ہو۔'' جما تگیر کملے ماس فرقان حمیدی کے کمرے میں رکنے کیلئے اب کوئی جواز باقی نہیں رہا تھا۔

وہ شکتہ ول اور پوجمل قدموں کے ساتھ فرقان جیدگی کے کمرے سے ہا برنکل آیا۔

عارفہ کے مطابق اس روز کے بعد سے جہا تلیر بہت افسردہ اور ملول رہنے لگا تھا۔اس کا خواب چکنا چور ہو گیا تھا۔منزل پر پہنچ کر بھی وہ منزل سے بہت دور تھا۔ جولوگ اپنی آ تھوں سے بڑا خواب دکھے لیتے ہیں اس کی تبیر کیلئے انہیں ہر بل جگر جلانا پڑتا ہے۔

چپاں ہزار روپے کی رقم فرقان حمیدی جیسے کروڑی صنعتکار کیلئے بہت معمولی حیثیت رکھتی تھی۔ تاہم اس نے بھی دیگر سرمایہ داروں اور صنعتکاروں کی اکثریت کی طرح اپنے مسائل کی بہتا سنا کر جہا تکیر کوکورا جواب دے دیا تھا حالانکہ جہا تگیر بے چارے نے بھیک میں بلکہ قرض مانگا تھا۔

میری معلّومات کے مطابق فرقان حمیدی کی قبلی صرف دو افراد پر محتل تھی لیمی فرقان حمیدی جواب خودمتقول ہو چکا تھا ..... اوراس کی بیوی ستارہ بیممُ ان کی اکلوتی بیٹی فرحین نے نو جوانی میں خود کئی کر کی تھی۔

کالی کے نانے میں فرحین کوایک لڑے سے عشق ہوگیا تھا۔ اس وقت فرحین فین ان کی کا پی کے دیائے میں فرحین فین ان کی ک پانچویں سٹرھی پڑتھی۔ یعنی اس کی عرص سر و سال تھی۔ انیس سالہ عاطف نای و ولڑکا فرحین کے ول و دماغ کو پوری طرح اپنے قبضے میں کر چکا تھا۔ مقتول فرقان تمیدی نے بٹی کو سجھانے کی ہر مکنہ کوشش کر ڈالی لیکن و وٹس سے مس نہ ہوئی۔ فرقان تمیدی کا خیال تھا کہ عاطف تحض دولت کے لائے میں وہ عشقیہ ڈراما رچا رہا تھا کیونکہ عاطف کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا اور وہ کی بھی طور (فرقان حمیدی کے مطابق) فرحین کے لائق نہیں تھا۔ الغرض جب فرقان حمیدی نے بٹی پر زیادہ بخق کی تو فرحین نے اسے تعلین ترین منائج کے بارے میں بتا کرخود کئی کی دے دی۔ فرقان نے بٹی کی "دیعن اوائیگی میں تم آ ٹھ نوسال کا پردگرام بنائے بیٹے ہو!" فرقان حمیدی نے روکھ میں کہا۔

جہا تگیرنے کہا ''سرا ذاتی گھر میرا برسوں کا خواب ہے۔اگر آپ مہریانی کریں تو میرایہ خواب پورا ہوسکتا ہے۔۔آپ کے پاس کی چیز کی کی ہے۔اللہ نے آپ کو ہرنعت سے نواز رکھا ہے۔ پچاس ہزارروپے کی آپ کے سامنے کوئی حیثیت ہی تیس ہے۔''

" في حقائق عشايدوا قف بين موجها تكير!"

" کیے تھا کُل سرِ!" جہا تگیرنے المجمی ہوئی نظروں سے اپنے باس کودیکھا۔

''کاردباری حقائق۔''فرقان حمیدی فے سجیدہ لیج میں کہا'' تم نہیں جانے کہ آئ کل فیکٹری چانا کس قدر دخوار ہو چکا ہے۔ ہم جاپان اور دیگر ممالک سے جوریٹی وھاگا امپورٹ کرتے ہیں، اس کے دام اور اس پر لگائی جانے والی ڈیوٹی اب آسان سے باتیں کرنے گئی ہے۔ اس طرح ایکسپورٹ کواٹن کا کپڑا جو ہم ملک سے باہر جیجتے ہیں، اس پر بھی اخراجات اس قدر بردھا دیے گئے ہیں کہ میں تو یہ فیکٹری بند کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں پھر دیگر محصولات اور بجل کے زخوں میں موش رہا اضافداس کے علاوہ ہے۔''

''مر!اگرآپ فیکٹری بندکرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یہاں کام کرنے والے ملاز مین کا کیا ہوگا۔'' جہا تگیر کا لہجے تنویش سے برتھا۔

فرقان حمیدی نے کہا ''بس میں ایک سوی جھے ابھی تک ایسا کرنے سے رو کے ہوئے
ہے۔ میں سوچتا ہوں، فیکٹری کے بند ہوتے ہی درجنوں افراد بے روزگار ہوجا ئیں گے، ان درجنوں
افراد سے کی درجن بلکہ پیکٹروں افراد کا رزق وابستہ ہے۔ میرے ول میں بڑا درد ہے ان لوگوں کے
لئے مگر مجبوری میں تو یہ سب مجھ کرتا ہی پڑے گانا۔ پہلے میں اپنے ذاتی اخراجات کے لئے فیکٹری
کے اکا وُنٹ سے میں چالیس بڑار رو پے لے لیا کرتا تھا لیکن اب بیرقم نکالنا ممکن نہیں رہا۔ فیکٹری
مسلسل خیارے میں جارہی ہے۔ ملاز مین کی تخواجی اور دیگر افراجات نکالئے کے لئے جھے اپنے
پاس سے ملاتا پڑرہا ہے۔ دیکھو، کتنے دن تک میں بیوباؤیر داشت کرسکتا ہوں۔''

فرقان حمیدی نے اپنے سائل کا رونا روگر جہا تگیر کی درخواست ایک طرح سے رو کردی تھی کویا اسے چٹا جواب دے دیا تھا۔ تا ہم اس نے آخری کوشش کرنا ضروری سمجھا۔

"مرا میرے سلیلے میں تو کچھ مخیائش نکالیں نا!" وہ پرامید نظرے اپنے ہاس کو دیکھتے

'' فی الحال بیمکن نہیں ہے۔'' فرقان حمیدی اچا تک ایک معروف باس نظر آنے لگا۔ '' کویا میں کچھ دن بعد امید رکھوں!'' ''حمہیں الی کوئی امید نہیں رکھنا چاہئے۔'' ''مر، میں یا قاعدہ ادا نیکی کروں گا۔''

خود کی والی دهمکی کود جذباتی ڈائلاگ' کے خانے میں نٹ کرتے ہوئے فرحین پر پابندیاں اور تختیاں

مزید برهادیں۔ نتیج میں ایک رات فرحین نے کیر تعداد میں خواب آ در گولیاں نگل کراپی جان دے

ے ذرائع معلوم كرليا تھا كه آئده بيشى ش الجى دل دن باقى تھے۔ يرعرصه ميں بورى توجہ سے كيس فائل كا بحر يورمطالعه كرنے رمرف كرنا جائيا تھا۔ يہ بتانے كى ضرورت نبس كه الى بيشى سے

قبل میں نے جیل میں ملزم اورا پے موکل سے ایک تفصیلی طاقات بھی کر لی تھی۔ منظرش کورٹ کی ایک عدالت کا تھا۔

من مرک میرون کا کہ اس کا کہ کہا ہے۔ اس میں کے طوع جہا گئیر کے دکیل کی حیثیت سے اپنا و کالت نامہ عدالت میں دائر کیا۔ اس کے ساتھ ہی ملزم کی درخواست شانت بھی پیش کر دی۔ قل کے ملزم کی ضانت آ سانی سے نیس ہوتی اور پھر اس کیس میں تو آلہ قل پر ملزم کی الکیوں کے واضح نشانات بھی پائے گئے تھے۔ علاوہ ازیں

باہ جود کوشش کے عارفہ کسی معقول اور قابل اعماد صانتی کا انظام بھی نہیں کر پائی تھی۔ میں نے اپنے فرض کو بھاتے ہوئے اپنے مؤکل کی صانت کے سلسلے میں والک دینا شروع کیے لیکن باہ جود کوشش کے بھی میں جہانگیر کی صانت کردانے میں کامیاب نہ ہوسکا۔میرے پاس ترب کے جو چند پتے تھے۔ میں آئیس بہت سنجال کرمنا سب موقع پر کھیلنا جا ہتا تھا۔

جے نے پندرہ روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کردی۔ عارفداس روز کی عدالتی کارردائی سے خاص دل برداشتہ تھی۔ ہم عدالت کے کمرے سے

عارفداس روز ی عدای کارروای سے حال ول بروستہ ں۔ مہر سے سے رہے۔ باہر آئے تو اس فے روبانی آواز ش کہا۔

"بيك ماحب! آپ نے تو تجو بحل ميں كيا!" مار

شاید پہلی مرتب اس کا عدائق معالمات سے واسط پڑا تھا اس لیے وہ بدول ہور ہی تھی۔
میں نے تسلی آمیز لیج میں کہا ''عارفہ صاحب! اگر طزم کی منانت نہیں ہوسکی تو اس میں اتنا پریشان
ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ فکرند کریں میں اس مقدے کو چیتنے کیلئے اپنی مجر پور صلاحیتیں صرف
کروں گا۔ آپ کی فیس ضائع نہیں جائے گئ'۔

و و شکاتی کیچ میں بولی 'اگر آج جہا تمیر کی صانت ہو جاتی تو جھے بے انتہا خوثی ہوتی گر

اس نے جلہ ناکمل چوڑ دیا۔ میں نے کہا'' فاتون جب آپ کا شوہراس الزام سے
باعزت بری ہوجائے گا تو آپ کی خوثی کا کوئی ٹھکانا نہیں ہوگا۔ ایک بڑی خوثی کے حسول کے لیے
چوٹی چوٹی خوشیوں کی قربانی تو دینا ہی بڑتی ہے نا۔'' ایک لمحے کے تو قف سے میں نے اضافہ کیا
''کہیں میری بات کا کوئی غلامطلب نہ لیجے گا۔ یہ میں اس لیے نہیں کہ رہا ہوں کہ میں طزم کی
خانت کروانے میں ناکام رہا ہوں۔''

وہ معتدل کہے ہیں بولی''خوشیوں کے بارے ہیں آپ کے قلفے سے میں پوری طرح اتفاق کرتی ہوں کر بعض خاص مواقع کیلئے کوئی معمولی خوشی بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔'' ''ہیں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجا؟''

یں اب واستہ کہا تھا حالا تکہ اس میں نہ بھے والی کوئی بات نہیں تھی۔ اس طرح میں

دی۔ کچھ عرصے بعد عاطف موٹر سائیکل کے حادثے میں مارا گیا تھا۔ تین افراد کی وہ قبلی پہلے وو افراد میں بدلی اور پھر فرقان حمیدی کے قبل کے بعد ریافیلی صرف اور صرف ستارہ بیگم پر مشتل رہ گئی تھی۔ ستارہ اپنے مقول شوہرکی تمام دولت جائیداد اور

صرف اور صرف ستاره بیلم پر تشتمل ره نگی هی - ستاره اینے مقتول شوہر کی تمام دولت جائداد کاروبار کی بلاشر کت غیر مالک دمخار تھی -ساز میں میں اللہ تقدیم کے ساتھ اللہ میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں میں

واقعات کے مطابق وقوعہ کے روز ملزم جہا تگیراپنے ہاس متنول فرقان سے دن ایک بے چھٹی لے کرگھر چلاگیا تھا۔ بعدازاں فیکٹری کے جزل فیجر کومتول کے کمرے میں جانے کا الفاق ہوا تو وہاں اسے اپنے ہاس کی لاش ملی۔متول کی پشت میں لفانے کھولنے والی اسٹیل کی چھری پیوست تھی۔ فیکورہ چھری کومتول کی پشت میں میں ول کے مقام پر کھونیا گیا تھا جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوگئ تھی۔

جی ایم (جزل فیجر) خادر محود نے فورات پولیس اسٹیٹن فون کر کے اس سانحے کی اطلاع دی۔ پچھ دیر بعد پولیس کی گاڑی موقع واردات پر پہنچ گئے۔ قیشری کے دفتری جھے میں موجودہ شاف ممبران کے بیانات کے بعد جی ایم کی نشان دہی پر پولیس ملزم جہا تگیر کو گرفتار کرنے محمود آباد روانہ ہو گئے۔ بی ایم خادر محمود کے مطابق وہ قبل جہا تگیر نے کیا تھا کیونکہ تھوڑی دیر پہلے وہ مقتول کے کمرے میں گئے۔ بی ایم خادر محمود کے مطابق وہ قبل جہا تگیر نے کیا تھا کیونکہ تھوڑی دیر پہلے وہ مقتول کے کمرے میں گئے اس کیا تھا۔ طادہ وازیس مقتول کی جانب سے ملزم کا دل غم وغصے سے بحرا ہوا تھا۔ کیونکہ مقتول نے ملزم کی درخواست پر چندروز قبل ایک بھاری رقم بطور قرض دیے سے صاف انکار کردیا تھا۔

پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق متنول کی موت بارہ اکتوبر بروز جمعہ دو پہرایک اور دو جبحہ کے درمیان واقع ہوئی تھی اور دو جبحہ کے درمیان واقع ہوئی تھی اور موت کا سبب وہی چیریا کف (لفافہ کھولنے والی چیری) تھا جو متنول کی پشت سے داخل ہوکر اس کے دل کو چھاڑ گیا تھا۔ آلہ تل لیمنی چیریا کف پر ملزم کی الکلیوں کے نشانات پائے گئے تھے۔

فنگر پزش کی رپورٹ کو بنور پڑھنے کے بعد میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پولیس نے موقع کی ضروری کارروائی محل کرنے کے بعد فرقان حمیدی کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کر دی تھی اور طزم جہا تگیر کوحوالہ حوالات کردیا گیا تھا۔

ریما نٹر کی مدت کے دوران میں پولیس نے اپنے آ زمودہ ہتھکنڈوں کی بہ دولت ملزم سے اقبال جرم کروالیا تھا تاہم عدالت میں جا کر جج کے سامنے جہا تگیر نے صحت جرم سے اٹکار کر دیا تھا۔ جہا تگیر کی طرف سے مناسب اور معقول وکالت کی عدم دستیا بی کے با حث ملزم کو جیل کروڈی ہوگئ تھی۔

اس کے علاوہ بھی جھے بہت ی اہم باتیں معلوم ہوئی تھیں جن کا ذکر سروست مناسب بیں ہوگا۔ عدالتی کارروائی کے دوران میں آپ مرحلہ وار ہریات سے آگاہ ہوتے جائیں گے۔ میں نے بنی کہا " جھے اس دفت ایک ضروری کام سے کارساز کی طرف جانا ہے۔ اگر مناسب سمجھیں تو میری میڑی میں میں میں میں میں موڑی میں میرے ساتھ چلیں۔ میں آپ کورائے میں نرسری کے شاپ پر ڈراپ کر دوں گا۔" وہ متذبذ سد کھائی دیے گئی۔

وہ سد برب رس اس کے ایک میں اور کینیں بدل کر محود آباد کہ تی ہیں۔ میں وہ ہرگز یہ ٹیمتی۔ وہ تو اس نے جھے سانے کیلئے کہا تھا۔ اس کی خاموثی طول پکڑنے لگی تو جھے اعدازے کی سیال کا یقین ہوگیا۔ میں نے مزاح کے رنگ میں کہا۔

" "اگرا ب جا میں تو شکسی دالا کرایہ مجھ دے د بجئے گا۔"

وہ بے اختیار مُسَراً وی۔ کویاس نے میری گاڑی میں سفر کرنے کا فیصلہ کرلیا تھا۔ تھوڑی در بعد میری گاڑی ٹی کورٹ کے احاطے سے باہر آ رہی تھی۔ عارفہ گاڑی کی عقبی نشست پر خاموش بیٹی تھی۔

عدالت كى ابتدائى كارروائى بہت ست ، يجيد اور قانونى قتم كى ہوتى ہے جس ميں زيادہ تر باتمى ختك اور تيكنيكل نوعيت كى ہوتى جيں جن ميں قار كين كيلئے دلچين كا سامان نہ ہونے كے برابر ہوتا ہے۔ للبذا ميں ان طول طويل اور بوركارروائيوں كا ذكر حذف كرتے ہوئے براہ راست استغاثہ كوابوں كى طرف آتا ہوں۔

استغاثہ کی جانب سے گواہوں کی جو فبرست پیش کی گئی تھی اس میں نصف درجن سے زادہ افراد کے نام شامل متے لیکن میں یہاں پر صرف اہم چند گواہوں پر جرح کا احوال بیان کروں گا۔

استفافہ کی جانب سے سب سے پہلے "میدی ٹیکٹائل ملز" کا چوکیدار گواہی کیلئے کشہر سے میں آیا۔اس نے کج بولے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا مختر بیان ریکارڈ کروایا۔ ندکورہ گواہ کا نام گل زمان خان تھا اور عمر لگ بھگ بچاس سال ہوگی۔

وکیل استفاشہ جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد جرح کیلے گواہ کے کثیرے کی جانب بڑھا۔اس نے ملزموں والے کثیرے میں کھڑے میرے موکل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ''گل زمان خان! تم اس مخف کو پچانے ہونا؟''

> ''بالکل جانتا ہوں دکیل صاحب'' گل زمان نے پروٹوق کہتے میں جواب دیا۔ ''اور جمہیں سیبھی معلوم ہوگا کہ سیآج یہاں کیوں کھڑا ہے؟'' گل زمان نے کہا'' بی اس بر بخت نے صاحب کولل کیا ہے۔'' صاحب سے گواہ کی مراد فرقان حمیدی تھا۔

وکیل استفاقہ نے ہونٹوں پر فتح مندی کے تاثرات سجاتے ہوئے میری جانب دیکھا۔ ٹھےاس کی پیرکت خاصی بچگانا گلی۔ وہ کواہ کی طرف مڑتے ہوئے متی خیز کہیے میں بولا''تم بالکل ٹمک کمدرہے ہوگل زمان خان۔'' یہ چاہتا تھا کہا گر عارفہ کے ذہن میں کوئی خاص تکتہ موجود تھا تو وہ اس کی زبان پر آ جائے۔ اس نے وضاحت آ میز انداز میں کہا ''دراصل کل ہماری شادی کی سالگرہ ہے۔ میں چاہتی تھی کہ جہا تگیراس موقع پڑھکڑی کے بغیر گھر پرموجود ہوتا۔ کاش ایسا ہوجا تا تو کتنا اچھا ہوتا!'' ''اوہ!'' میں نے تاسف آ میز انداز میں کہا ''آپ کی سوچ فطری ہے گر افسوس کہ ایسا ممکن نہیں میں کا ''

وہ چند لمح مجری سوچ میں ڈونی رہی۔ اس دوران میں میں چلتے ہوئے پارکنگ میں مکری اپنی گاڑی کے نزدیک پہنچ کیا تھا۔ میں نے اپنی جیب سے چاپیوں کا کچھا ٹکالا تو عارفہ نے کہا۔

"اب تو آپ سے پندرہ روز بعد ہی ملاقات ہوگی بیک صاحب!" " اِن کہے۔" میں نے سوالی نظرے اے دیکھا۔

وہ عدالت کے احاطے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ہوئی 'وہاں جیل کی گاڑی کھڑی ہے جو تعور ٹی دیر میں دیگر قیدیوں کے ساتھ جہا تگیر کو بھی لے جائے گی۔ کیا آپ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جہا تگیر سے میری مختر طاقات کرواستے ہیں؟''

''بالکل کرداسکتا ہوں۔'' میں نے لیتی کہی ہیں کہا''آپآ کیں میرے ساتھ۔'' ہم دونوں آگے پیچیے چلتے ہوئے مطلوبہ مقام پر پنچے پھر میں نے مخصوص''کوششوں'' سے عارفہ کی خواہش پوری کرنے کا انتظام کرویا۔اگر چہانہیں آپس میں گفتگو کرنے کیلئے محض چندمن میں ملے تھے تاہم عارفہ اس ملاقات سے خاصی ریلیس ہوگئی تھی۔اس کے چہرے پر اب اداس کی جگہہ قدرے اطمینان کی جملک دکھائی ویٹی تھی۔

جیل کی گاڑی جہا تلیر کو لے کر چل گئی تو عارفہ نے تشکرانہ نظرے جھے دیکھتے ہوئے کہا "آپ کا بہت بہت شکریہ بیک صاحب!"

''كونى بات نيس '' من نے زم ليج من كہا'' من آپ كے شوہ كادكيل موں - يہ تو ميرا فرض تھا۔'' ايك ليح كو قف سے من نے اضافہ كيا''آپ اب بہاں سے سيد مى كر جائيں كى؟'' اس نے جواب دیا'' فائزہ سكول سے آئى ہوگ ۔ آكيا گئى ہوگ ۔ آكيا گئى ہوگ اس نے جواب دیا'' فائزہ سكول سے آئى ہوگ ۔ آكيا گئى ہوگ ۔ آكيا گئى ہوگ بال سے من بال اسے ليے آئى ہوگ ۔ فائزہ كوسكول ميں ڈالے ابھى زیادہ عرص نہيں ہوا ۔ ميں من عدالت آتے ہوئے سلمى كوفائزہ كے بارے ميں تمام ہدایات دے آئى تمى ۔ سلمى عادت كى بہت المجى اور ہدرداندرویدر كنے والى مورت ہے ۔ فائزہ اس دقت اس كے كھر ميں ہوگ ۔'' كى بہت المجى اور ہدرداندرویدر كنے والى مورت ہے ۔ فائزہ اس كى بات ختم ہوئى تو ميں نے كہا'' آپ يہاں دہ اس كى بات ختم ہوئى تو ميں نے كہا'' آپ يہاں ہے كس طرح محدور آماد تك حائم كى؟''

'' میں باہر سے لیس لے لوں گی۔'' وہ نگاہ چراتے ہوئے بولی۔ میں مجھ گیا کہ وہ جموٹ کا سہارا کے رہی تھی۔ میں نے اے کی فتم کی نفت میں جتلا کیے ں آئیا جہاں استفاثہ کا کواہ گل زمان خان چوکیدار آف' حمیدی ٹیکٹائل ملز'' کمڑا تھا۔ میں نے نمار ہے بوحھا۔

''فکل زمان خان! کیا میں آپ کومرف''خان صاحب'' کمیسکیا ہوں؟''

''بِالكُل كهه سكتے ہيں''۔ ہیں نے کہا'' خان صاحب! آپ كدهررہے ہو؟''

''تی میں فیکٹری میں چوکیداری کرتا ہوں۔'' ''مر مرمطا ہترائ کیسے کی رائش کرتا ہوں۔''

''میرا مطلب تھا کہ آپ کی رہائش کدھرہے۔'' اس نے جواب دیا''میرا کمر بنارس میں ہے۔''

"آپ روزانه فیکٹری سے بنارس جاتے ہیں؟"

"روزاند جمل عف مُن ايك دن -"اس في جواب ديا" جملي كروز من بحي جملي كرتا

ری ہے۔ "شیں دانستہ کواہ گل زمان خان ہے اس فتم کے غیر متعلقہ سوالات کر رہا تھا۔ ہیں نے بوچھا" آپ کومقتول کی فیکٹری ہیں" چو کیداری" کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟"

اس نے پچھ سوینے کے بعد جواب دیا" یا فی سال"۔

''اس کا مطلب بیہوا کہ طزم آپ سے زیادہ پرانا طازم تھا؟'' درجہ' جمہ سرا ہے، یہ مدیری بیتہ''

" کی دو جھے پہلے سے فیکٹری میں کام کررہا تھا"۔ " "ال مار سے اس کیاں مان میں اتر کی مرکم الح

'' فان صاحب! آپ کا اور لمزم کا ساتھ لگ بمگ پانچ سال کا تھا''۔ یس نے جرح کے سلے کوآ کے بڑھاتے ہوئے کہا''اس عرصے کے دوران میں آپ کے لمزم سے کیے تعلقات رہے ۔ یہ و،''

"لعلقات!"اس في زيرلب دبرايا-

میں نے اس کی الجھن کوسکھن میں بدلتے ہوئے جلدی سے کہا "میرا مطلب بیہ کہ

ان پانچ سالوں میں طوم کا آپ کے ساتھ رویہ کیسار ہا تھا؟'' ''اس کا رویہ ٹھیک ہی تھا۔''

ب ما در دید میں سات ''تمجی آپ دونوں کا آپس میں جھڑاوغیر وہمی ہوا؟'' ''میں'اییا بھی نہیں ہوا۔''

''کسی اور لمازم سے ملزم کا لڑائی جھڑا ہوا ہو؟'' ''یالکل نہیں جناب''۔

''اس کا مطلب ہے' مزم ایک صلح جوانسان تھا؟'' ''اس کا مطلب تو بھی ہے لیکن'' صاحب'' کوتل .....''

فان صاحب نے جلد اومورا چیورو یا۔ یس نے اس کے ناممل جملے کونظر اعداد کرتے

جھے فوراَ مداخلت کرنا پڑی۔ میں نے احتجاجی لیجے میں کہا''انجیکھن یورآ ز\_'' ۔

میرا اعتراض جان دار تھا لہذا جج نے ویل استفاد کو ایک مختری تنہیہ کر وی۔ وکیل استفاشہ نے کثیرے بیں کھڑے ہوئے گل زمان خان سے اگلاسوال کیا۔

و مكل زمان خان! تهمين وه دن توياد مو كاجس روز فرقان صاحب كاقل مواتما؟"

'' میں اس دن کو بھلا کیسے بھول سکتا ہوں ۔'' دویر یہ حمد ۔ ۔ و بھر بہر میں میں میں ا

'' پھر تو تہہیں یقینا یہ بھی یا د ہوگا کہ وقوعہ کے روز طزم نے فیکٹری سے نگلنے سے قبل تم سے کچھ بات چیت کی تھی؟''

کل زمان نے اثبات میں سر ہلا دیا "اس روز جعد کا دن تھا اور جعد کی نماز کا وقت بھی قریب تھا اس لیے بس دو جار ہاتیں ہی ہوسکی تھیں۔"

"اس روزتم دونول كدرميان كرموضوع بربات مولى تمى؟" "كولى خاص موضوع نيس تما-"اس في الناجام

"پربھی؟"

"مازم جها تكيرصاحب كويرا بحلا كهدر إتحا-".

"كيا برا بملا كه رياتها؟"

'' وه صاحب کونتی نتی گالیاں وے رہا تھا۔''

وکیل استفاشہ نے پوچھا''اس وقت ملزم کی ظاہری حالت کیسی تھی؟'' ''و و خت غصے میں تھا۔''

اس کے ساتھ ہی وکیل استفاشہ نے اپنی جرح حتم کردی۔ ایک بات کی وضاحت کردول کہ عدائتی کا ردول کے دوران میں وکلاء کے پوچھے گئے سوالات اور طزم یا گواہوں کے دیئے گئے جوابات کو ساتھ ساتھ ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ ریکارڈ سے میری مراد' ٹیپ ریکارڈ'' نہیں ہے بلکہ جج کی اجازت سے بیکام اشیو گرافر کرتا ہے جو با قاعدہ عدائتی عملے کا ایک رکن ہوتا ہے۔ اجازت سے بیکام اسٹیو گرافر کرتا ہے جو با قاعدہ عدالتی عملے کا ایک رکن ہوتا ہے۔ اٹھا اور سوالات کیلئے وٹنس باکس (گواہوں والاکٹھرا) کے اپنی باری پر میں اپنی جگہ ہے اٹھا اور سوالات کیلئے وٹنس باکس (گواہوں والاکٹھرا) کے

موے بوجھا " گل زمان! بيبتاكيل ارم فيكٹري بي كيا كام كرتا تھا؟"

نے میں ہوگا اور تمہیں اس غصے کیجہ معلوم نہیں ہوگا'۔ میں اسے آہتہ آہتہ گھیس رہا تھا''لکن ان ماحب جہیں یہ تو معلوم ہوگا اس روزتم دونوں کے درمیان کیا بات چت ہوئی تھی؟'' کہی سوال وکیل استفاقہ نے بھی اس سے کیا تھا جے گل زمان نے ٹالنے کی کوشش کی تھی۔ یں یہ جانا چاہتا تھا کہ اس''گریز'' کے چیچے کوئی اہم کتہ تھا یا خان صاحب نا وانسٹکی میں ایسا کر گیا

اللہ وہ بولا ''وکیل صاحب! کوئی خاص بات چیت نیس ہوئی تھی۔ بس طزم اپنی بیوی کے ربی بنار ہاتھا۔ اس کی بیوی کے ربی بنار ہاتھا۔ اس کی بیوی کو ورتوں والی کوئی تضوص بیاری تھی اور طزم اسے اس روز کی لیڈی اکثر کے پاس لے جانے والا تھا۔ وہ بیوی کی بیاری کی وجہ سے خاصا پریشان تھا۔''

''ووا پی بیوی کی بیاری کی وجہ سے پریشان تھا۔'' میں نے پر خیال اعداز میں گواہ کے راب کا آخری حصد دہرایا ''لینی وو خاصا گھبرایا ہوا تھا۔اس کے چیرے پرتشویش جملکتی تھی کیوں۔۔۔۔۔۔ ان صاحب! ایسا بی تھا تا؟''

ان عب بین من ما در اوه خاصا پریشان اور گھرایا ہوا تھا۔ "کل زمان خان نے میری توقع "محنة" کے مطابق جواب دیا۔

اس جواب پر وکیل استفاثہ نے گھور کر خان صاحب کو دیکھا لیکن اس ہے قبل کہ وکیل شاثہ منہ سے کچھ بولنا' ہیں نے گل زمان کواپنے اسکلے سوال ہیں الجھالیا۔

"فان صاحب!" بل نے اسے خاطب کرتے ہوئے کیا" تھوڑی دیر پہلے تم نے وکیل سٹال کے جواب بل بتایا تھا" دو تخت غصے سٹال کے جواب بل بتایا تھا" دو تخت غصے ماقا۔" ابھی تم جھے بتا رہے ہوکہ دو پریٹان اور گھرایا ہوا تھا۔ خصوصاً "گھرایا ہوا ہونا" اور "غصے مان اور تعلق عالیں ہیں جو بیک وقت ممکن تہیں ہیں۔ تہمارے کون سے جواب کو درست مانا اسکا"

گل زمان الجد كياراس في فررا امداد طلب نظر سے وكيل استفاف كود يكساروكيل استفاف للموقع كى تاك ميں تھا۔ وہ فوراً نظم ميں كود پراراس في چين موكى آواز ميں اپنا احتجاج نوث لوايا۔

" مجھے بخت اعتراض ہے جناب عالی۔"

ج نے سوالیہ انداز میں وکل استفافہ کودیکھا اور پوچھا ''آپ کوکس بات پر اعتراض ہے۔ اُں ماحب؟''

وکیل استفاقہ نے میری جانب و کیمتے ہوئے کہا'' جناب عالیٰ! وکیل صفائی ایک سیدھے اللہ علیہ پنجان چوکیدار کو اپنی کچھے دار باتوں میں الجمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ بے چارہ کیا اللہ عالتیں ہیں۔'' دوالگ الگ عالتیں ہیں۔''

مِس نے ترکی برتر کی کہا "میرے فاصل ووست! میں مانیا ہوں کواہ کل زمان خان ایک

''وہ کوئی ایک کام ٹیل کرتا تھا۔'' ''ایک ٹیل تو دو چار بتا دیں؟'' گِل زمان نے بتایا ''ملزم فتلف فتم کے کام کرتا تھا۔ وہ فیکٹری کے دفتر کا چیرای بھی تھا۔

من زمان نے بتایا سمزم خلف می کے کام کرتا تھا۔ وہ فیلٹری کے دفتر کا چہائی بھی تھا۔ صاحب کے کمرے کی ڈسٹنگ بھی کرتا تھا۔ صاحب جب فیلٹری آتے ہے تو وہی گاڑی ہیں ہے نگلتے ہی صاحب کا پریف کیس تھامتا تھا اور صاحب کے پیچے چلتے ہوئے ان کا پریف کیس ان کے کمرے تک پہنچا تا تھا۔ صاحب فیلٹری سے باہر بھی مختلف نوعیت کے کاموں کے لیے اسے دوڑاتے رہتے تھے۔اس کے علاوہ صاحب اس سے عام تم کی ڈاک کھلوانے کا کام بھی لیتے تھے۔"

مکل زمان کا طویل جواب ختم ہوا تو میں نے کہا " تمہاری باتوں نے پاچلانا ہے کہ طزم اس دفتر کا خاصامعروف طازم تھا۔"

" بى بالكل ايسا بى تما" \_

''کیاوه تمام کام ایک تخواه شرکتا تها؟'' '' ظاہر ہے جناب تخواه تو اے ایک بی ملتی ہوگی۔'' میں نے بوچھا''ملتی ہوگی.....کیا مطلب؟''

و وگر بزا گیا۔ جلدی سے بولا ' متحوّا ہوں کے بارے میں میں زیاد و نہیں جاتا'' ''ماک کی خبرہ '' و میں '

''چلوکو کی بات تہیں۔'' میں نے بے پروا کی سے کہا پھر پوچھا'' یہ تو تمہیں یا د ہوگا کہ دقوعہ پریں ہے لگانہ میں مما مان میں تھے ہیں ہے کہا پھر پوچھا'' یہ تو تمہیں یا د ہوگا کہ دقوعہ

کروز فیکٹری سے نگلنے سے پہلے ملزم نے تم سے بات چیت کی تھی؟"
"جی ہال اچھی طرح یاد ہے۔" وہ پر جوش کیچے میں بولا" میں نے ابھی ابھی ووسرے وکیل صاحب کو بھی تایا ہے۔"

یں نے کہا ' فان صاحب! دوسرے وکیل صاحب کوتم نے بتایا ہے کہ وقوعہ کے روز طرم علی میں تھا؟''

اس نے اثبات میں جواب دیا۔

میں نے سوال کیا ''اورتم نے ''ووسرے وکیل صاحب'' کو بیٹیس بتایا کہ طرم کے غصے کی '''

" دجر مجھے کیے معلوم ہوسکتی ہے!"

" کورس سبب ملزم متقول کونتی تکالیاں دے رہا تھا"۔ میں نے کواہ کی آ کھوں میں جما کتے ہوئے سوال کیا" تم نے وکیل استفاد کو یہ بات بتائی تھی نا؟"

'' کی بتائی تھی''۔ وہ نجف ی آواز جس بولا'' مگر جھے ملزم کے غصے کا سبب معلوم نہیں ہے۔ جس یالکل بچ کہ رہا ہوں''۔

يس نے كما" فان صاحب! تم نے كما اور يس في يقين كرليا واتى اليا بوا بوكا لرم

ن كونكه يون وو بج تو مين مجد من جعد كي نماز كيلي وضوكر ربا تعا-" فیسری کی مجد تک جانے میں کتاوت لگا ہے؟"

میں نے پوچھا۔

"تقريماً بندر ومنك"

" بجھے اور چھٹیں یو چھٹا جناب عالی۔" یہ کہتے ہوئے میں نے گواو گل زمان برائی جرح

الكاكواه محيدي فيكشائل ملز" كااكاؤنف قيصرعباس تما ـ ايك بات مي آب يرواضح كر رینا جا ہتا ہوں کہ دو گواہوں کے درمیان بعض اوقات کی گئی ماہ کا وقعہ حائل ہوتا ہے۔ بھی گواہ موجود ت وج عفر حاضر مم وكل صاحب كى ضرورى كام كي باعث جملى برطي جات بي اور بعى كواه یاری کا سرفیکیٹ بھیج کر کول ہوجاتا ہے۔ بیسب کچھ زندگی کا حصہ ہے اور ہمارے عدالتی معمولات کا اہم جزو بھی کیکن جب میں عدالتی کارروائی کا ذکر کرتا ہوں تو درمیانی تا خیری عرصے کو حذف کر کے سلمله براه راست جاري ركمتا بول\_

قيصر كى عمر لگ مجمك چنيتيس سال تحى ـ دراز قامت بهم د بلا پتلا محلين شيوادر تعليم "بي كام" تك عى \_ووال وقت بين شرك بس لموس تمااور خاصا اسار ف نظرة رما تما\_

قیمر نے کچ بولنے کا طف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔اس کے بیان کے مطابق وقوعہ کے روز وہ حسب معمول اپنے کام میں معروف تھا کہ لزم جہا تگیراس کے باس آیا اور ہایا کہ وہ آج جلدی کمر جارہا ہے۔ صاحب سے اس نے چھٹی لے لی ہے اور بس اب فیکٹری سے نگنے ہی والا ہے۔ کواہ نے طزم سے پوچھا کہ اس کے ایڈوانس کا سلسلہ کہاں تک پہنچا تو طزم نے ب سنتے ای متول کی شان میں تعبید و بر هنا شروع کر دیا۔ آخر میں خود ای بنایا کہ آج اس کی بوی کی طبعت ٹھیک نہیں ہاوروہ وفتر سے اس لیے جلدی چھٹی کررہا ہے کہ بوی کولیڈی ڈاکٹر کو دکھانے لے جانا ہے۔ قیصر عباس نے اپنے بیان میں مزید بتایا کہ مزم کے جانے کے تعوزی در بعد فیکٹری کا برل میجرخادر محوداس کے پاس بہنچا اور معبرا بث آمیز کہے میں دریافت کیا کہ جہا تگیر کدھر ہے؟ گواہ نے ٹی ایم کو بتایا کہ لزم تو صاحب ہے چھٹی لے کر گھر چلا گیا ہے۔اس پر بی ایم نے لزم کو ایک عدو

شامکارگال سے نواز نے کے بعد کواہ کو بتایا کہ طزم فرقان حیدی کوتل کر کے وہاں سے کیا ہے۔اس کے علاوہ بھی گواہ کے بیان میں چند چھو تی موتی با تیں تھیں جن کا ذکر ضروری نہیں ہے۔ وكل استغافة جرح كيلئ كواه كے باس بننج كيا۔ اس نے كواه قيمر عباس سے بہلاسوال

"قیصر صاحب! آب "میدی ٹیکٹائل ملز" میں اکاؤنٹٹ کی حیثیت سے کام کرتے یں۔ اس کے علاوہ کیش کے معاملات کو بھی آپ ہی و کیھتے ہیں چنا نچہ ریہ بات طے ہے کہ ملاز مین کو ٹو ابول کے علاوہ لبطور قرض دی جانے والی رقوم کے بارے میں بھی آپ کو پوری آگاہی رہتی

سیدها ساده انسان ہے۔مکن ہے وہ بے چارہ بھی ہولیکن آپ تو سید ھےساوے ہیں اور نہ ہی کہیں ے بے جارے دکھائی دیتے ہیں۔آپ ہی میرے سوال کا جواب دے دیں؟'' " میں کوئی ماہرنفسیات تہیں ہوں۔" وہ زیج ہوتے ہوئے بولا۔

" والانكداكي اجه وكل كو مامرنفسات بحى مونا جاب " من في جوث ك" إقامر نفیات کی دری تعلیم نہ مجمی حاصل کی ہولیکن انسانی رویوں احساسات اور جذبات کی نفسیات تو اے معلوم ، ي مونا چاہے۔ آپ كاس سلسلے من كيا خيال ہے؟"

" في في الفظ " التصويل" برخاصا زورويا تماروكل استغاث مير ال وار" ي بلي ا ثما جنبلا ہث آمیر کیج میں کہا''اگر معزز کواہ کا بیان ہے کہ مزم اس وقت غصے میں تھا اور بخت گھرایا ہوا بھی تھا تو یہ ناممکن تبیں ہے۔ان کیفیات کی واضح وجوہات موجود تھیں۔''

و اوروه وجوبات كياتمين؟ " من فطريد ليج من استفساركيا-

وكل استغاث نے كها مطرم الى بيوى كى بيارى كے سبب تحبرايا موا تعااور غصراس مقول إ تماای لیے وہ متول کو گندی گالیاں بھی دے رہا تھا۔'' ایک کھے کے توقف ہے اس نے اضافہ کیا "اب آب بيسوال كريس م كملزم كومقول برغمه كول تما!"

میں نے جلتی پر تیل ڈالنا بلکہ چیٹر کنا عین مناسب اور اشد ضروری سمجما '' چلیں' کھے ہاتھوں بیرنجی بتا دیں وکیل **صاحب!''** 

اس في كما جان والى نظر سے مجھے ديكھا اور خفكي آميز ليج ميں بولا" مزم جہال بيشما فا مقول کی برائی کرنے سے نہیں چوکٹا تھا۔ کی افراداس بات کے گواہ ہیں۔''

ا ٹی بات ختم کر کے وکیل استغاثہ نے معائدانہ نظر سے مجھے دیکھا۔ اس دوران میں گ نے مجھے ناطب کرتے ہوئے یو چھا'' بیک صاحب! آپ کواہ سے کوئی اور سوال کریں گے یا آپ کا جرح ختم ہو چکی ہے؟"

میری جرح اجمی جاری ہے جناب " میں نے مود باند کیج میں کما اوروٹنس یا کس میل کمڑے استفافہ کے گواہ چوکیدارگل زمان خان کی طرف متوجہ ہوگیا۔

' خان صاحب! وقوعہ کے روز الزم فیکٹری سے جانے سے پہلے تنی در تمہارے پاس کا

'' تقريماً آ دها کمنتا۔''·

"كياتم بتاكة موكمطرم كتف بج وبال يروانه مواقعا؟"

'' مجھے کھیک وقت تو یا دنیس '' وہ پر سوچ کیج میں بولا''لیکن میراا نداز ہ ہے کہ ا<sup>س وقت</sup> دو پہر کا ڈیڑھ بجا ہوگا۔ ملزم کے جانے کے تحوڑی دیر بعد یس جمعہ کی نماز رہے جلا گیا تھا۔''

· ' کیا ہم اس ڈیز ھیج کے وقت کو ہڑھا کر اوٹے دو کر سکتے ہیں؟'' "بالكل جيس ـ" وه قطعيت سے بولا" بيدونت ايك تجيي تو موسكا بي مر يونے دو برا

''ملزم نے آٹھ اکتوبر کو قرض مانگا اور بارہ اکتوبر کو فرقان حمیدی کا قبل ہوگیا''۔ وکیل استفاشہ نے خود کلامی کے اعداز بیس کہا پھر گواہ کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولا''قیصر صاحب! آٹھ اکتوبر سے بارہ اکتوبر کے درمیان ملزم کا روبہ کیسار ہاتھا؟''

. ''بہت اکمڑا ہوا''۔ وہ دوٹوک کیج میں بولا''اٹھتے بیٹے وہ متول کے خلاف پکرے نہ پکر

اس کے ساتھ ہی وکیل استفاقہ نے جرح ختم کر دی۔

ا پی باری پر میں وٹنس باکس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور حسب معمول ملکے تھلکے سوالات ے جرح کا آغاز کیا۔

''قیمرعباس صاحب! آپ کی ہامیٹ کتی ہے؟'' ''چینٹ' دوانج اونلی''۔

''اوٹی!'' میں نے زیر لب وہرایا پھر قدرے اد چی آواز میں کہا ''بہت خوب قیصر ماحب! آپ خاصے زعرہ ول انسان ہیں۔ آپ سے ل کرخوشی ہوئی''۔

مواہ نے خوا ولی سے سر ہلایالین میں نے ٹوٹ کیا میرے ان ریمارک پر وکیل استفاقہ کھول کررہ گیا تھا۔ میں نے اس کی پرواہ کے بغیر جرح کے سلطے کو آ کے برحمایا۔

ا کردہ ہے جات ہیں۔ ان پروہ ہے کیر مرت سے در سے برحیا۔ ''قیمرصاحب! آپ کو''ممیدی ٹیکٹائل ملز'' میں کام کرتے ہوئے کتاع رمہ ہواہے؟'' ''نام اللہ فیکہ میں میں مرتبد کے'' کا لیے مارسی نے اس میں کی

''جناب! میں فیکٹری میں کام نیس کرتا''۔ قیسرعباس نے جلدی ہے کہا۔ ''میرا مطلب تما' فیکٹری کے دفتر میں''۔

گواہ نے جواب دیا ''آئندہ ماہ چیسال ہوجائیں گئے''۔ ''ال دفتر میل آپ کس حیثیت سے کام کررہے ہیں''۔ ''ابزاے اکاؤنگٹ''۔

" مجمع معلوم مواب كيش كوبعي آب بي ديكية بي؟"

''آپ کی معلومات درست ہیں۔'' کواہ نے کہا'' میں اس فیکٹری کا اکاؤنگٹ بھی ہوں رکیٹیر بھی''

''کیا فیکٹری آپ کودو تخواجیں دیتی ہے؟'' ''نہیں تو!'' وہ خاصا متجب تعا۔

مل نے کہا '' جب آپ دو ذے داریاں ہما رہے ہیں تو آپ کو تخواہیں بھی دو ہی ملنا ''

"بان، ملنا تو چاہئیں لیکن ملتی نہیں ہیں۔" وہ قدرے افسوس ناک لہج میں بولا کا ایکویٹ اداروں کا چاہئیں لیکن ملتام سے کرائیویٹ اداروں کا چلن ہی کچھاس طرح کا ہے۔ مالک کی پالیسی ہوتی ہے کہ ایک ملازم سے اردو سے زیادہ کام لیا جائے۔ اس طرح ملازمین کی تعداد کم ہوگی تو ایک طرف اخراجات میں کی

ے۔ کیا می تعلی کہ رہا ہوں؟"

گواہ نے وکیل استغاثہ کے خیال پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے کہا''بالکل بہ جاا آپ نے۔''اس کے علادہ جھے یہ بھی خبر رہتی ہے کہ فیکٹری کا کون سا ملازم آئندہ قرض یا ایڈوالہ خواہاں ہے۔۔۔۔۔اوریہ کہ وہ اس قرض کی واپسی کیے کرنا جا ہتا ہے۔ میرا مطلب ہے وہ ماہانہ کٹوڑ مدیس کتنے رویے افورڈ کرسکتا ہے''۔

"بہت خوب۔" وکیل استفاقہ نے گواہ کوسراہا پھر پولا" آپ کو میہ بات تو اچھی طری یا گی کہ ملزم متول سے ایک بھاری رقم بطور قرض لینا جا ہتا تھا"۔

قیمر نے اثبات میں جواب دیا بتایا " لمزم نے متول سے اسلط میں بات کرنے پہلے جھ سے بھی مشورہ مانگا تھا لیکن میں نے اسے صاف صاف بتا دیا تھا کہ قیکٹری کے مال مال ان دنوں ٹھیکٹریں ہیں لہٰذا جھے نہیں امید کہ متول ملزم کی درخواست پرخور کرے اس لیے بہر ہے کہ وہ قرض کے خیال کودل سے نکال دے "۔

"و كيا مزم نے بي خيال ول ب ثكال ديا تما؟"

"بالكل نبيل جناب" \_ كواه نے ننى ميں كردن كوجنبش دى" وه اپنى ضد كا يكا ہے۔ اا دعوىٰ تما كەمقة ل اس كى درخواست كوردكر بى نبيس سكتا" \_

" كِمراس كا دوى كبال تك ي البيت موا؟"

''کہیں تک بھی جیں''۔ ''کہا مطلب؟''

میں سب است. "مطلب بیر کرمتول نے قرض دینے سے معاف الکار کرویا تھا"۔

"پرکیا ہوا تھا؟"

" اونا كيا تما المزم ك تعزية شند بو محد"

وكل استفاشة في فيخ موع لهج من دريافت كيان متقل كور ا الكار يرملزم. الماركاتا؟"

''وہ خاصا جنجلایا ہوا تھا اور غصے ہیں مقول کو برا بھلا بھی کہد ہا تھا''۔گواہ نے جواب ''حالانکہ ہیں نے اسے شندا کرنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ پٹھے پر ہاتھ ہی نہیں رکھنے دے دہا تھ بار بارایک ہی جملے کی تحرار کر رہا تھا۔ اپنی عیاشیوں کیلئے تو بہت رقم ہے صاحب کے پاس اور فیا سوکھا ہی ٹرخا دیا۔اس کے علاوہ وہ متول کو گالیاں بھی دے رہا تھا''۔

وكيل استفافه في سوال كيا مطرم في مقول سے كب قرض انكا تما؟"

" بجل سال آ تھوا كويركو "كواونے جواب ديا۔

واضح رے کہاس کیس کوعدالت میں گئے ہوئے اس وقت تک آٹھ نو ماہ کا عرصہ راند

تما\_

اس فیکٹری کے دفتری عملے میں شامل ہیں۔ لمزم ای دفت میں آپ سے دو سال پہلے سے لینی آٹھ اللہ اللہ کے دوران میں طزم نے آپ سال سے کام کرریا تھا۔ ذرا سوچ کر بتا تمیں، آپ کے چھ سالہ ساتھ کے دوران میں طزم نے آپ کے ساتھ بھی کوئی جھڑایا گالم گلوچ کیا ہو؟''

"اليانا خوشكوار واقعه محى مين نبل آيا-"

"علے کے کسی اور فرد کے ساتھ ملزم کا کوئی تنازع ہوا ہو؟"

" بھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔"

یں نے سوال کیا '' قیمر صاحب! آپ نے اپنے عدائتی بیان میں بتایا کہ افرم نے آپ کو بتایا تھا کہ دو صاحب سے چھٹی کر آج جلدی گھر جانا چاہتا ہے۔ جلدی چھٹی کرنے کی دجہ بھی اس نے بتائی تھی۔ ووائی بیوی کولیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہتا تھا۔ ذرا سوج کر بتا کیں، وقوعہ کے دوز افزی کے پاس آیا تھا؟''

" تقریا ایک بیخ دو پیر " اس نے جواب دا۔

"اورووا ب کے پاک تنی در پھمرا تھا؟"

"زيادو بزيادو تين جارمنك-"

یں نے کواہ گل زبان کے بیان کی تعدیق کرنے کی خاطر پوچھا'' قیعرصاحب!ان تین چارمنٹ میں آپ نے طزم کی کیفیت پرخور کیا تھا؟''

''مِن سجمانبين، آپ کيا يو جمنا ڇاڄنج ٻي؟''

"من يد يو چمنا چاہنا مول كراس دئت الزم كى وى كيفيت اور احساسات كس تتم ك

تیمرعباس نے جواب دیا '' بش اس وقت کام بش معروف تھا۔ وہ جو کچے بولتا رہا، بٹس شنار ہا۔ اس کی باتوں سے بٹ اعداز و لگایا کہ وہ خاصا پریشان تھا، شاید بیوی کی بیاری کی وجہے۔''

''وہ بیوی کی بیاری کی دجہ ہے پریشان تھا اور متقول کو برا بھلا بھی کہدرہا تھا؟'' میں نے موالیہ نظرے گواہ قیصر عباس کو دیکھا۔

"يى بال، ايا كحرى تما-"

یں نے اگل سوال کیا ''قیصر صاحب! آپ نے معزز عدالت کو بیان دیتے ہوئے بتایا ہے کہ طرح میں نے الگل سوال کیا ''قیصر صاحب! آپ نے معزز عدالت کو بیان پہنچا اور طزم کے باس پہنچا اور طزم کے بات میں استفیار کیا۔ جب آپ نے بی ایم کو بتایا کہ طزم جاچکا ہے تو اس نے آپ کو بتایا کہ طزم نے فرقان حمیدی کول کردیا ہے۔ کیا میں میچ کہ رہا ہوں؟''

"بى بان، آپ بالكل تحك كهدر يم ين" كواه في اثبات من جواب ديا" بالكل ايما

"بجزل نیج، ارم کرخست ہونے کے تنی در بعد آپ کے پاس آیا تھا؟" میں نے

آئے گی تو دوسری جانب اندرون خانہ سیاست کے امکانات کم ہے کم ہوں گے۔" ایک لیے کو ا سانس لینے کے لئے رکا پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا" ٹی از زمت کے ابتدائی چارسال تک صرف اکا و تئینٹ تھا۔ کیش کے معاملات ایک اور صاحب دیکھتے تھے جو بعدازاں اپنے بھن گھیاں کے باعث ثکال دیئے گئے اور کیش کی ذمے داری بھی جھے سونپ وی گئی اور اس سلسلے میں میری تخوار میں ایک بزار روپے کا اضافہ کردیا گیا۔ اگر فل فینے کیشیئر اپائٹٹ کیا جاتا تو اے اسکیل کے مطابق پوری تخواہ دینی برتی۔"

'' بخصے آپ ہے ولی ہدردی ہے۔'' اس کا طویل مکالمہ ختم ہوا تو بی نے کہا''اس دیا میں کچھاس طرح ہوتا ہے۔ بے چارہ ملزم بھی کئی کام کرتا تھالیکن تخواہ ایک ہی پاتا تھا۔''

قصرعباس في المشاف الكيز لهج من كما"ا عقورةان صاحب عليحده على كورة

دیتے تھے۔میرا مطلب ہے تنخواہ کے علاوہ۔''

""آ پ کو بدراز کیے معلوم ہوا؟"

''ایک روز طزم نے خود ہی بتایا تھا۔'' گواہ نے جواب دیا۔''اُس دن وہ متعوّل کی کچے زیادہ ہی تعریف کرر ہا تھا۔ جوش جذبات میں وہ بیراز بھی اگل گیا تھا۔''

قيمرعباس خاموش كمزار با\_

یں نے جرح کے سلسلے کو دراز کرتے ہوئے کہا'' قیصر صاحب! آپ نے تھوڑی دیر پہلے
وکیل استفاقہ کے ایک سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ جب مقتول نے طزم کو قرض دیے ہے اٹار
کردیا تو طزم خاصا برہم ہوگیا تھا اور مقتول کو اچھی خاص گالیاں دی تھیں بلکہ مقتول کے اٹکار کے بعد
و واکھڑا اکھڑا رہنے لگا تھا اور اٹھتے بیٹھتے مقتول کو پچھے نہ پچھ کہتا رہتا تھا یعنی ..... برا بھلا۔'' ایک لیے کو
رک کر میں نے سائس لیا بھر سلمہ سوالات کو جاری رکھتے ہوئے کہا'' کیا ہیں درست کہ در ہا ہوں؟''
د' تی ہاں، میں نے دکیل استفاقہ کو بی بتایا تھا۔''

" قیمر صاحب! طزم نے متقول سے قرض حاصل کرنے کے لئے پچھلے سال آٹھ اکو ہائے بات کی تھی اور متقول کا قبل اس ماہ کی بارہ تاریخ کو ہوا۔ آپ کے بیان کے مطابق آٹھ اور بارہ اکتو ہے کے درمیانی عرصے میں طزم متقول کی جانب سے خاصا خفا نظر آتا تھا اور گاہے بہ گاہے اس کے خلاف پچھ نہ پچھ بولٹا رہتا تھا۔ میرا آپ سے بیسوال ہے کہ آیا طزم آٹھ اکتو یہ سے قبل بھی متقول کے خلاف بھی گالی گفتار کا مرتکب ہوا تھا؟"

ایک لمحسوچے کے بعداس نے جواب دیا "جہیں، پہلے اس نے الی حرکت مجمی جہیں کا

محی۔''

من نے پوچھا" قصرماحب! آپ کے بیان کے مطابق آپ لگ بمگ چوسال ع

امتفيادكيار

'' تقریباً پانچ منٹ بعد۔'' ''لعنی کم ومیش ایک دس پر؟'' ''کہہ سکتے ہیں۔'' ''اس کے بعد کیا ہوا تھا؟''

''اس کے بعد ہم دونوں لینی میں اور جی ایم صاحب فیکٹری کے بیرونی گیٹ کی جانب کیکے تھے لیکن وہاں پرموجود چوکیدار کی زبانی معلوم ہوا کہ ملزم وہاں سے جاچکا تھا۔''

واضح رہے کہ عدالت ہیں اس دقت ہیں صرف ایک کواہ کو پیش کیا جاتا ہے اور دور رہے کواہ اس کواہ اس کواہ سے بیان اور جرح کے نتیج ہیں دیے گئے جوابات سے واقف تبیں ہوتے یہ اس الئے برتی جاتی ہوتے یہ اس لئے برتی جاتی ہیں کہ ایک کواہ کی کواہ کی کواہ کا بیان متاثر شہ ہو۔ چوکیدار گل زمان خان نے بتایا تھا کہ طرح کم و بیش آ دھا گھنٹہ اس سے بات چیت کرتا رہا تھا یعنی ایک بجے سے لے کر ایک تمیں تک کواہ قیصر عباس کا کہنا تھا کہ طرح ایک بج اس کے پاس آیا تھا، تین چار منٹ کی گنگو کے بعد جلا گیا تھا اور اس کے پاس کہنچا تھا۔ یہ مکن تھا کہ طرح کواہ گل زمان کے پاس ایک بیچا ہولین یہ کسی بھی طور مکن میں تھا کہ جب ایک بیچ ہولین یہ کسی بھی طور مکن میں تھا کہ جب ایک نی کروس منٹ پر کواہ قیصر اور بی ایم ووٹوں چوکیدار کے پاس پیچے تو طرح وہاں سے میں تھا کہ جب ایک نی کروس منٹ پر کواہ قیصر اور بی ایم ووٹوں چوکیدار کے پاس پیچے تو طرح وہاں سے میا تھا۔

مں نے کہا ''قیم عباس صاحب! معزز عدالت کے دیکارڈ پر یہ بات موجود ہے کہ وقوء کے روز طرح لگ نمگ ایک بجے سے ڈیڑھ بج تک چوکیدارگل زمان خان کے پاس رک کر بات چیت کرتا رہا تھا اور آپ فرما رہے ہیں کہ ایک بجکروس منٹ پر جب آپ بی ایم کے ساتھ فیکٹری کے بیرونی گیٹ پر پہنچ تو طرح وہال سے جاچکا تھا؟''

وہ گر بڑائے ہوئے لیج میں بولا' پھر ہم ڈیڑھ بج بی چکدار کے پاس پنچے ہوں کے۔'اپنی بات ختم کرتے ہی اس نے ویل استغاثہ کی جانب دیکھا۔

وکیل استفاقہ فورا اس کی مدو کو لیکا ''قیصر صاحب، شاید پھر مجول رہے ہیں یا حساب کتاب میں کوئی گڑ بڑ کررہے ہیں۔حقیقت یہی ہے کہ بید دونوں ڈیڑھ بجے ہی ہیرونی کیٹ پر پنچے تھے۔''

''بہت خوب ۔۔۔۔۔ وغرر فل مائی ڈیئر کونسل!'' ٹیں نے استہزائیدا نداز ٹیں کہا ''آپ کا سپورٹ قابل تعریف ہے۔'' ایک لمحے کو رک کر ٹیں نے قدرے تیز لہجے ٹیں کہا ''میرے فاضل دوست! استغاثہ کامعزز کواہ مسٹر قیعرعباس کامرس گریجویٹ ہے۔وہ کیش اورا کاؤنٹس کے شعبے ے وابستہ ہے اور''محیدی ٹیکٹائل ملز'' ٹیس گزشتہ چے سال ہے تملی پخش کارکروگی کا مظاہرہ کررہا ہے۔ای

ے حماب کتاب کی گڑیؤ کی تو تع نہیں کی جائتی۔ آخر آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟'' وکمل استفاقہ کے بجائے گواہ قیصرعباس نے جواب دیا' دکمل صاحب کی بات میں وزن ہے۔ آخ میں ڈنی طور پر بہت اپ سیٹ ہول۔ تی ایم صاحب ڈیڑھ بجے ہی میرے پاس آئے تھے اور پھر ہم دونوں ایک ساتھ فیکٹری کے بیرونی گیٹ پر پہنچے تھے۔ مجھا پی مسٹیک کا احساس ہوگیا ''

ے۔ میں نے ایک دوسرے زاویے ہے اس کی تھسائی کی'' قیصر صاحب! ابھی آپ نے کہا ہے کہ آج آپ ڈی طور پر بہت اپ سیٹ ہیں لیکن جھے تو اس کے برعکس دکھائی دے رہاہے؟'' ''میں سمجمانہیں!''اس کی آ کھول میں البھین تیرگئی۔

یں نے کہا'' مجھتو خاصے''سیٹ آپ' نظر آ رہے ہیں۔'' ''شاید آپ نداق کررہے ہیں۔'' وہ کمسیائے ہوئے کہ بی بولا۔ میں نے بوچھا''کیا ہمارا آپس میں فداق ہے؟'' ''ن .....نییں۔''اس نے نئی میں گردن بلائی۔

یں نے پر دور لیج میں کہا" قیمر صاحب! جب میں نے آپ پراپی جرح کا آغاز کیا ماتو آپ فاص مشاش بٹاش اور زعرہ ول و کھائی وے رہے تھے۔ یاور ہے، آپ نے میرے ایک موال کے جواب میں کہا تھا "چوف دوائج اونٹی اونٹی آپ کے اس جواب پر میں نے آپ کو" زعرہ ول انسان" قرار دیا تھا۔ میرے ان ریمار کس پر آپ نے خوش ولی ہے اثبات میں سر ہلایا تھا۔" ایک ملے کو قف سے میں نے چیتے ہوئے لیج میں اضافہ کیا" جھے تو آپ ابھی تک و یہے ہی زندہ ول اور پر مزاح نظر آرہے ہیں مگر آپ کا کہنا ہے کہ آج آپ فاص" آپ میں سیٹ" ہیں۔ وہائس را مگل اور پر مزاح نظر آرہے ہیں مگر آپ کا کہنا ہے کہ آج آپ فاص" آپ میں سیٹ" ہیں۔ وہائس را مگل ۔ دو"

"دبس کچر کمریلومسائل ہیں۔"اس نے جان چیزانے والے انداز میں کہا" میں یہاں ان کی وضاحت مناسب جیس مجھتا۔"

"او کے قیصر صاحب " میں نے تعاون آ میز لیج میں کہا "میں تجی مسائل کی وضاحت کے لئے آپ پر زور نہیں دوں گا۔" ایک لیے کورک کر میں نے ٹولتی ہوئی نظر سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا اور سوال کیا " تو آپ کے اس جواب کوعدالت کے دیکارڈ میں محفوظ کرلیا جائے کہ وقو مہ کے مدتر تی ایم صاحب لگ بھگ ڈیڑھ بج آپ کے پاس آئے تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ طرم نے آپ کے اس اور فرقان جیدی کولل کرویا ہے؟"

" کی بالکل،میرافائل جواب ی ہے۔"

تقیدنش! وولیس، کفیڈنٹ۔''

"كياآب لوكون نے چوكيدار كوفرقان حميدى كے آل كے بارے ميں بتايا تما؟"

"اوروه اہم نکات کون سے بیں؟" عارفہ نے سوال کیا۔

"بیاہم رین منتکو بہال عراقت کے برآ مدے میں کمڑے کمڑے ہیں ہوسکی۔" میں فرے در ایک میں موسکی۔" میں فرے دوبارہ قدم اٹھاتے ہوئے کہا "آپ کی وقت میرے دفتر تشریف لائیں، پھر میں آپ کو تفسلات بتاؤل گا۔"

اس نے اثبات ش سر ہلایا مجراچا ک پوچھا" بیک صاحب! آج کی عدائی کاردوائی کے دوران ش ستعدد بار میری بیاری کا تذکرہ ہوا ہے حالاتکہ بیکوئی تثویش ناک یا اہم ترین بات نہیں تھی۔ خدانا خواستہ جھے ایک کوئی خطرناک بیاری بھی نہیں ہے کہ جے جہا تگیر کی پریشائی سے منوب کر کے یوں اچھالا جاتا۔"

"آپ ٹھیک ہی کہ رہی ہوں گی۔" پس نے تائیدی لیج پس کیا۔" کیل عدائی مدائی مالی است بعض اوقات عام یعنی فیر عدائی لوگوں کی بجھ پس نہیں آتے۔ یہ دبی قلابازیوں کا ایک اچورتا کھیل ہے۔ بات پس سے بات اور واقعات بس سے انجشافات برآ مد ہوتے ہیں۔ انتہائی فیر متعلقہ اور معمولی بات بھی بعض اوقات مقدے کا پاسا بلیث دیتی ہے۔ اس لئے معاملات کی ظاہری کیفیت سے زیادہ اس کے عواقب وجوانب پر نگاہ رکھنا پر تی ہے۔"

"آپ کی باتیں من کرو میرایرد کھے لگاہے۔"

"آپ اپ دماغ کونہ تھائیں تو بہتر ہے" میں نے کہا" بیکام آپ اپ وکیل کے کئے چوڑ دیں۔"

" ' بچ کچ بتا ئیں ۔'' دوٹولتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بول'' آپ روزانہ کتنے بادام الما تہ جن''

و ایک بھی نیس ۔ میں نے اس کی جرت میں اضافہ کرتے ہوئے کہا۔

''اس کے باد جود بھی آپ .....!'' وو جملہ ادھورا چپوڑ کرمتجب اغراز میں دیکھنے گئی۔ میں نے اس کا جملہ کمل کرتے ہوئے کہا'' ...... ڈینی کرتیوں میں معروف رہتا ہوں۔''

وہ بانتیارمکرادی۔اس کی مکرام است سے پاکٹی۔

هِ نَ الْتَفَارِيهِ لِهِ عِن كِما "تُو آپ مِيرِ عِدِنْتِرَ آرِي إِن -"

اس نے سر کوا ٹبائی جنبش دی اور وو روز بعد آنے کا وعدہ کر کے رخصت ہوگئ۔ آئندہ پیٹی وس روز بعد تھی۔

عج كرى انعاف پر براجمان تما۔

☆.....☆.....☆

دیگر عدالتی عملہ اور مقدمے سے متعلق اہم افرادیمی عدالت کے کمرے میں موجود تھے۔ میرا موکل جہا تھیرا کیوزڈ باکس میں سر جمکائے کمڑا تھا۔ دوسری جانب وٹنس باکس میں استفاش کی گواہ قیمر عباس نے تنی میں جواب دیا۔'' بالکل نہیں جناب!'' اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ دفت ساعت ختم ہوگیا۔ جج نے مجھ سے ناطب ہوتے ہوئے استفسار کیا۔

''بیک معاحب! آپ کی جرح ختم ہوگئ یا آئندہ پیٹی پر بھی آپ کواہ قیمر عباس سے سوالات کریں گے۔''

من نے کہا" کواوے جھے اور کوئیس پوچماجناب عال۔"

ج نے تاریخ دے کرعدالت برخاست کردی۔

ہم عدالت سے باہر آئے تو میرے موکل کی زوجہ عارفہ بھی میرے ساتھ تھی۔ برآ مدے میں آ کراس نے پوچھا'' بیک صاحب! کیا عدالتوں میں تمام مقد مات ای طرح چلتے ہیں یا ہمارے ساتھ ہی اپیا ہور ہاہے؟''

" بمارے ساتھ ایا کیا مور ہا ہے؟" میں چلتے چلتے رک گیا۔

"كتابى عرمه كزر كياتين الجي تك جهاتكيركور بانين كيا كيا-"وه فكابن ليج من بول\_ من نے بوچها"كيا آپ كاپليكى عدالتى معالى ساملى سادار براہے؟"

سی سے پر چی سیو ہی ہے جی مامرر اس نے نئی میں گردن ہلادی۔

میں نے کہا"اس لئے آپ الجھن کا شکار مور بی جیں حالانکہ ہمارا مقدمہ تو متوقع رفآر سے بھی زیادہ تیز چل رہاہے۔"

" در کیا آپ ای کارکردگ سے مطمئن ہیں؟"

"مدنی مد"

"لكن الجي تك تو آپ جها تكيركوبه كناه ثابت نبيل كربكه!"

ھیں نے تسلی آمیز کہے میں کہا '' میں اب تک بنتی محت کر چکا ہوں، وہ جہا تگیر کو بے گناہ تابت کرنے ہی کی ایک کڑی ہے۔ آپ کی چوں کہ عدالت کے طریقہ کارے واقنیت نہیں ہے اس لئے آپ پریشان ہوری ہیں۔ آپ مطمئن ہو جا ئیں، مقدے کی ڈور پوری طرح میرے ہاتھ میں ہے۔ان شا واللہ آپ کا شوہر بہت جلد ہا عزت ہری بھی ہوجائے گا۔''

وه منک آمیزاعاز می بول "آپ محصے بہلاتو تبین رہے؟"

"مل ان وکیلول میں سے کیل ہول جوایئ کائٹس کو جمو فے خواب د کھاتے ہیں۔" میں فی مضبوط لیج میں کہا" آپ کلی طور پر بے فکر ہو جا کیں۔ کیس پر میری گرفت بہت زیردست

"الله كرے ايا اى مو"

"بالكل ايها بى موگا\_" ش نے پروٹوق ليج ش كها" دراصل ش اين ذين ش جن كات كو جما كرفدم قدم آگے بر حاربا مول، آپ ان سے بخبر بين اس لئے البحى آپ كى تملى تين مورى ـ"

''آپ بالکل ٹھیک کہ رہے ہیں۔خاور نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا ہے۔'' خاور ہے اس کی مراد' حمیدی ٹیکٹائل لمز' کا جی ایم خاورمحود تھا۔ مجھے بتا چلاتھا کہ فرقان حیدی کے قُل کے بعد وہ چھوزیادہ ہی ستارہ بیٹم کے قریب نظراً نے لگا تھا۔

میں نے اپنی جرح کا سلسلہ آ مے بوصاتے ہوئے ذرا مخلف اعداز میں سوال کیا" ستارہ مادر! مجھے بتا جلا بے کہ آپ کی اکلوتی صاحبزادی مرحومہ فرحین کسی عاطف نا می لاکے کے عشق میں

ار فارتمی اور معوِّلِ کی تحت پابند اول سے عاجز آ کراس نے خود کئی کر لی تھی؟" " جيك يورا نري" ساره بيكم كي بولنے سے بملے بى وكيل استفاق نے جب كى" كواه ی بینی کا موجود کیس سے کوئی تعلق واسط نہیں ہے۔وکیل صفائی خوانخواہ الی غیر متعلقہ گفتگو کو چیز کر

منزز عدالت کا فیمتی وقت پر باد کررہے ہیں۔انہیں ایسے ہتھکنڈوں سے روکا جائے۔'' ج نے سوالیہ نظر سے مجھے و کھا۔ میں نے کہا" جناب عالی! اگرمعزز کواہ کومیرے سوال

کا جواب وینے میں کوئی اعتراض ہوتو میں اس موضوع کوحتم کردوں گا۔''

اس مرتبہ ج نے استفہامی نظرے ستارہ بیم کو دیکھا، وہ سجیدگی سے بولی ' جھے کوئی اعتراض نیس ہے۔ ' محروہ میری جانب و کیمتے ہوئے کویا ہوئی۔ ' آپ کی معلومات درست میں وکیل ماحب \_ كياآب اسليله ش كونى اورسوال بمى يو چمنا جائة ين؟

میں نے یو چھا''مقول کی آپ کے ساتھ رفانت کا عرصہ کتا ہے؟''

. وواليك لمحد حماب لكانے كے بعد يولى " لگ بمك بيس سال-" "اس دوران من آب نے اکس کیا یا؟"

"" آ ب كاسوال من بورى طرح مجوجين يانى؟"

میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا''میرا مطلب ہے، وہ مزاح کے کیے تھے؟'' "مرحوم مزاج کے اجھے ہی تھے۔" اس نے مرسری کیج میں کہا۔

یں نے سوال کیا ''میرا اشارہ ان کے مزاج کی اس خصوصیت کی طرف ہے جس کے سب آپ کی اکلولی صاحب زادی این جان دیئے پر مجبور ہولی؟''

" مجصحت اعتراض ب جناب عال! وكل استغاثه احتجاجي للج من جلايا" وكيل مغالى باربار آ دُٹ ٹا یک بات کرنے لگتے ہیں۔ آئیل موجودہ مقدمے تک محدود رہنا جاہئے۔''

" بيك ماحد!" في في مجه واطب كرت موك كما" كيا آب كاسوال كازير العت مقدمے ہے کوئی تعلق ہے؟''

"جي بالكل ہے۔" ميں نے تينى ليج ميں كہا" مناسب ونت آنے برميرے سوال اور اس کے بتیجے میں حاصل شدہ جواب کامغیوم ،اہمیت اور افاویت ظاہر ہو جائے گی۔مردست میں اس کا وضاحت ایک خاص مقصد کے تحت نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس سے آئندہ کواہیوں کے متاثر ہونے

اور مقتول کی بوہ ستارہ بیم بڑے ممطراق سے جلوہ افروز تھی۔ اس نے فیروزی رنگ کی ایک بناری ساری زیب تن کردھی تھی۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے جالیس کے لگ بھگ لگایا۔ وہ پرکشش شخصیت کی مالک ایک جاذب نظر عورت تھی۔ اس کے اعداز وحرکات سے شائبہ تک نہیں ہوتا تھا کہ م محتوم مبل اس کا شوہر مل ہو چکا تھا۔

کے بیانات یا ان پر ہونے والی جرح میں کوئی قابل ذکر بات ٹیس تھی اس لئے میں نے ان کا تذکر ہ کرنا مناسب جیس سمجھا۔ای دوران میں ملزم کی بیوی عارفہ ہے بھی میری دو تین ..... ملاقاتی ہوئی تھیں جس کے بعد سے شوہر کے بارے میں اس کے تظرات میں خاطرخواہ کی واقع ہوئی تھی۔اب وہ

ستارہ بیگم نے اپنامخقرسا حلفیہ بیان ریکارڈ و کروادیا تو وکیل استغاثہ اس کی جانب پر حما۔

ائی باری پر جرح کا آغاز کرتے ہوئے میں نے ستارہ بیکم کو بوں مخاطب کیا "ستارہ صاحبه! آب كانام بهت خوبصورت بـ"

" فیک بوء" وہ زیر لب مسرائی۔ اس مسرابت نے اس کے گالوں کے ڈمیل واضع

میں نے کہا ''ستارہ صاحبہِ! مجھے آپ کے شوہر کی ناگہانی موت کا گہرا صدمہ ہے۔ آپ کے دکھ، ورواور پر بٹانی کا حساب وٹار ممکن نہیں ہے۔

یہ بات خاص طور یر میں نے اس لئے کہی تھی کہ اس کی حرکات وسکتات ہے کہیں بھی زیاں کا احساس جیس ہوتا تھا۔ وہ میری بات کی مجرائی تک پنچے بغیر بولی" بی ہاں، آپ درست کہد

"من نے مزید کہا" آپ بوی مت والی خاتون ہیں۔ شوہر کی موت کا صدر تو جال کاه ہے ہی،اس سے چھیم صبل آپ جوان بٹی کی جدائی .....ابدی جدائی کوہمی ہیں کر چکی ہیں ۔'' اس کے چیرے پر افسردکی کا گزران ایک لمح کے لئے بھی جیس ہوا، سادے سے لیج

مل بول "كياكري، بيسب تو دستورز مانه ب-وقت كامر بم برزم مجروعاب."

"اور فاص طور پر جب چھ ہم دردول کا ساتھ ہوتو بیم ہم کھے زیادہ ہی سرعت سے کام کرتا ہے۔'' میں نے بھی ساوے سے کہجے میں کہا''آپ اس حوالے سے خاصی خوش قسمت واقع ہوئی ہیں۔ وو چار نہ سی لیکن آپ کوایک ایس ہم وردستی میسر ہے جس کا سمارا آپ کے لئے بدی

مں یہ بات کی محل ستارہ بیٹم نے میری توقع کے مطابق کہا۔

ہاں ہو جوہر ن ہوچہ جا۔ ستارہ بیگم کی کوائی ہے قبل گزشتہ دو قبن ماہ میں قبن ایسے کواہ بھی بھگرائے جا چکے تھے جن

خاصي مطمئن اور براميد د کھائي دين تھي۔

اس نے دو جا رسرسری نوعیت کے سوالات کیے اور جرح محتم کردی۔

ہے سوال کیا تھا۔"

و معتدل کہے میں بولی دبس دو بھی روایتا ہی شلوار سوٹ پہن لیا کرتے تھے ور نہ نماز تو انہوں نے بھی عید بقر عید کی بھی اوائیس کی تھی۔''

مں نے پوچھا''ستارہ صاحبہ! آپ کواپے شوہر کے آل کی اطلاع کس نے دی تھی؟'' ''خادر نے جھے فون کر کے بتایا تھا۔''

"كياآب ال وقت ائي رمائش كاه ..... واقع محم على سوسائي من بي تعين؟" من ف

-ليكرر

اس نے جواب دیا''بالکل میں اپنے مگر پر ہی تھی۔'' ''فادر محود نے آپ کو کتنے بجے اطلاع دی تھی؟''

ا جائے ہوئے کہا و کی آپ نے اس وقت ہا قاعدہ کھڑی دیکھی تھی؟'' ماری ہاں، میں نے دایوار کیرکلاک میں وقت دیکھا تھا۔''اس نے مضبوط لیجے میں جواب

دیا'' دراصل اس روز مجھے اپنی ایک دوست کے پاسٹھیک دو ہجے دینٹس سوسائٹی جانا تھا بیٹی دو ہج دہاں پنچنا تھا۔ میں بالکل تیارتی اور گھرے نظنے کا اراد ہ کربی رہی تھی کہ خاور کا فون آ گیا چنا نچہ میں نے ٹی الغورا پی دوست کے پاس جانے کا پروگرام کینسل کردیا اور فیکٹری کے لئے روانہ ہوگئ۔''

" آپ گرے گئے بجردانہ ہو کی تھیں؟"

"ای وقت "و وقت سے بول "ایک وینیس پریا زیادہ سے زیادہ ایک سنتیس پر ا فادر کا فون سننے کے بعد میں نے مرف ایک فون کرکے اپنی دوست کو پردگرام کینسل ہونے کے بارے میں بتایا اور پر فیکٹری وینچنے کے لئے گھر سے نکل پڑی تھی۔"

> ''آپ کتنے بے فیکٹری پیچی تھیں۔'' ''ٹھک دو یے۔''

د دیعتی مرف نثیس چوہیں مٹ میں آپ محمطی سوسائی سے سائٹ کے علاقے میں بیٹی ہے۔ ""

یہ یں سب میں سب اللہ اور کہا ''آ عرصی اور اللہ میں کرون ہلائی اور کہا ''آ عرصی اور '' ''جرگز نہیں۔'' میں نے زیر لب میراتے ہوئے نی میٹیا جاسکتا ہے۔ یقینا آپ ٹھیک دو بج فیکٹری 'گئی گئی ہوں گی۔'' ایک لیح کو میں سالس لینے کے لئے رکا مجرسوال کیا۔''ستارہ صاحبہ! فیکٹری گئی کر آپ نے سب سے مبلاکام کیا کیا؟'' ج نے تقیبی انداز میں گردن ہلائی ادر گواہ ستارہ بیگم کومیرے سوال کا جواب کی تا کید کی۔ ستارہ بیگم نے میری جانب و کیصتے ہوئے پراعتاد کہتے میں کہا ''وکیل صاحب! آپ اپنا سوال سادہ الغاظ میں دہرائیں پلیز!''

اس نے لفظ'' بلیز'' کی ادائیگی ایک خاص انداز میں کی تھی جس میں درخواست نما شوخی آئی میں میں میں میں میں میں میں میں ایک ایک خاص انداز میں کی تھی جس میں درخواست نما شوخی

بان جاتی تمی میں نے کھنکار کر گلا میاف کیا اور وضاحتی کیج میں کہا۔

تارہ بیکم نے ساری کا پلو درست کرنے کے بعد جواب دیا۔ "بیک ماحب! میرے

ساتھ تو ان کا سلوک مناسب ہی تھالیکن یہ بات ہے کہ وہ خاصے عصیلے، سخت اور طلی مزاج تھے۔'' یہ دھیانی میں وہ بہت بدی بات کہ کئی تھی۔اس سے پہلے کہ وہ میرے سوال کی گہرائی یا

اسے جواب کی اہمیت کوموں کر پاتی میں نے بالک مختف اعداد میں انگل سوال کردیا۔

"ستارہ بیٹم! ذرا سوچ کر بتائیں، وقوعہ کے روز متقول نے کس قتم کا لباس مہمن رکھا

و كان كاشلوار قيص ..... كلف دار .... سفيد "

مں نے پوچھا''کیا وعموماً بھی لباس بہنتے ہے۔ میرا مطلب شلو رسوٹ سے ہے؟'' ''نہیں۔'' اس نے لغی میں گردن ہلائی''ووعموماً پینٹ شرٹ بہنتے ہے۔ موسم سرما میں جو

> کراچی میں چندروزہ ہی ہوتا ہے، وہ آل سوٹ پہنا کرتے تھے۔'' ''ستارہ صاحبہ! وقوعہ کے روزشلوار سوٹ پہننے کی خاص وجہ تھی؟''

"وو جمعے کا ون تھا۔" ستارہ بیگم نے کہا" ہر جمعے کو وہ عوامی سوٹ میں فیکٹری جائے

میں نے کہا'' بینٹ شرٹ پہنے والے افراد عموماً جمعہ کے روز شلوار سوٹ اس کئے پہنچ ہیں کہ انہیں جمعہ کی نماز اوا کرنا ہوتی ہے۔ کیا مقتول بھی جمعے کی نماز اوا کرتے تھے؟''

میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس نے الٹا سوال کرویا ''تو کیا پینٹ شرٹ ش نماز جیس ہوسکتی۔ کیا اس سلسلے میں کوئی شرعی مسلہ ہے؟''

"الى كوئى بات نيس ہے۔" من فے جلدى سے كما"اس من ندتو كوئى شرى مسلد ہادر ندى كوئى معاشرتى قباحت وراصل بيد مارے بال كى روايت كى بن كى ہے۔ من نے اى حالے

**%13** 

منس، استعال شدہ چیک بیس۔ پچھ کھلی ہوئی فائلیں تھیں جن میں سے ایک فائل کے اندر چیک بیس <sub>کے کا ق</sub>نٹر فائلز کا اندراج تھا۔ای نوعیت کے دوسرے کاغذات بھی تھے۔''

میں نے بوجھا''جب آپ جائے وقوعہ پر پہنچے تو اس وقت مقتول اس دار فائی سے کوج ر يا قايا الجي اس ك وجود ش زيركي كي كوكي رس باتي تحي؟"

" من عالان من اس كالفصلى ذكر كرچكا مول " وه ايك ايك لفظ ير دور ديت موت وال "جب ہم وقوعہ پر پہنے تو متول کا وجود زعد گی سے خال مو چکا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی ای طرف واستح اشارہ کرتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق مقول کی موت دو پر ایک اور دو بج کے ر میان داقع ہو کی تھی۔ ہم دونج کرتمیں منٹ پر جائے دقوعہ پر پہنچے تصالبذا اس بات میں کسی شک و رويدي مخائش باق ميس كم مارے وہاں بنچے سے پہلے بى متول كا وصال موچكا تما۔"

" فكريرسب السكر صاحب!" في في الى كاتكمون من ديمية موس كا" آب لك بل دُهالَ بح جائ وقوع ر پنج تھے۔ طزم كوآب نے ساڑھے چار بج كرفاركيا-كيا سائٹ

ے محود آباد تک سنریل آپ کودد ..... کھنے لگ کے سے؟" وہ تامل کرتے ہوئے بولا۔"الی کوئی بات نہیں۔ درامل فیکٹری کیننے یہ ہم موقع کی

فردري كارردائي ش معروف مو محك تقاس ليّ لمزم كي كرفاري من بجمة التجرموني -"آپ کوکیے پتا چلا کہ میرے موکل بی نے متول کی جان ل ہے؟" میں نے شکھے کہے

الله ال كيا" أب في طرم جها تمير كي بجائ كسي اوركو كون فه كرفا وكرايا؟" "دريكسيس جناب" ووتحوك نظت موئ بولا" بوليس كے باس جادد كا جراغ ميس موتا جم كورك نے كے بعدو و بر" نامكن" كو "مكن" بنالے نه بى جم ملى بيتى كے ماہر موتے بيل كمكى

انبانی مددیا سمادے کے بغیر مجرم کی گرون نامینے پہنچ جائیں۔ ہم بھی آب جیسے عام انسان موساتے ان مارے کام کا ایک طریقہ کار ہے۔ بولیس کی تفتیش کی گاڑی شک کے ہڑول اور واقعاتی الاول ك زور رجلى ب- مموقع كوامول كي بيانات كوبه اجميت دية ين-"

"ديني آب يدكمنا عاج بيل كموقع كى كواه ف آب كو بتايا تما كه فرقان حيدى كو مرے موکل جہا تلیر فے قل کیا ہے۔ " میں نے سنناتے ہوئے کہے میں کہا" اس لئے آب سیدھے مودا بادی جانب میرے موکل کو کر فار کرنے دوڑ ہائے؟"

"ب جا فرمایا آپ نے ۔" وہ تعدیق لیج میں کویا ہوا۔" حمیدی فیکٹائل مز کے جزل مجرنے اس جانب ہماری رہنمائی کی تھی۔'' ایک کیجے کورک کر اس نے اپنی بات کو آ گے بر حاتے اوا کہا "اور جی ایم صاحب کی بدرا ہنائی ہروقت تھی۔ بعد می فنگر پڑنش کی رپورٹ نے بھی بد ات ابت کردی۔ آلول پر مزم کی الکیوں کے واضح نشانات یائے گئے ہیں۔

" تھینک یوسو کچ مائی ڈیئر اکوائری افسر۔" میں نے یہ کہتے ہوئے اپنی جرح ختم کردی۔ " عدالت كا وقت ختم مون ش مرف ود منك باتى تنے لبذا نج نے الى تاريخ وے كر

آپ نے بتایا ''خاور مجھے اپنے ساتھ فرقان کے کمرے میں لے گیا تھا جہاں میں نے اینے شوہر کومروہ حالت میں دیکھا۔وہ کری پر بیٹھے تھے اور ان کا سرمیز پر ٹکا ہوا تھا۔ان کی پشت میں لفافے کھولنے والی چھری پوست تھی جہاں ہے ان کی قیص خون میں تربیر تھی۔"

"اس کے بعد کیا ہوا تھا؟" '' بجرمیرے کئے پر خاور نے نزو کی پولیس شیش فون کیا تھا۔''

''پولیس کتنے بے وقوعہ پر مینجی تھی؟''

" تقرياً آ دھے گھنے بعد۔" ''لِعِنْ وْحَالَى كِيِّ؟''

"جي إلى مم وبيش وهائي بح-"

میں نے روئے بخن ج کی طرف موڑتے ہوئے کہا ''جناب عال! میں معزز عدالت کی اجازت سے اس کیس کے اکوائزی افسر سے چند سوالات کرنا جا ہتا ہوں۔

"كياكواه ستاره بيكم رآب كى جرح عمل موكى ب؟" ج في محص يوجها-

من نے اثبات میں جواب دیا۔

ج كي تحكم براكلوائرى افسر عابد حسين وثنس باكس بين آكر كمرا موكيا - عابد حسين ريك كحساب سے سب السيكر تھا۔ وه ايك جا ق وچوبنداور ذهين پوليس افسر نظر آتا تھا۔ كلف وار وروى میں وہ خِاصا اسارٹ دکھائی دے رہا تھا۔اس اٹنا میں استفاش کی کواہ ستارہ بیگم کوعدالت کے کمرے ے باہر میں ویا کیا تھا۔"

"آئی او صاحب!" بن نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے اکوائری افر کو تا طب کیا "أ ب كواس واتع كى اطلاع كس في دى تحى؟"

''جزل نیجرخادرمحود نے۔''

"اطلاع كتن بج دى كن تمي ؟" "دون کردومنٹ بر\_"

"أب جائے واردات پر كتنے بجے پنچے تھے؟" " لك بمك و حالى بحـ"

میں نے پوچھا''آ ب نے استفاتہ میں جائے داردات کے نقٹے کا بھی تفصیلی ذکر کہا ہے جس سے لگا ہے آ ب نے فاصی بار یک بنی سے مثیرنامہ تیار کیا تھا۔"

وہ میرے منہ سے تعریفی کلمات من کرخوش ہوگیا، تا ہم منہ سے پھیٹیس بولا میں نے کہا "آپ نے بتایا ہے کہ متول کی میز پر بہت سے کاغذات چیلے ہوئے تھے۔ ذرا سوج کر بتا کیں، وہ كسم ككانفرات تقيرآب فربورث من كاغذات كي نوعيت كا ذكرنبين كيا؟"

ا كوائرى افسر في جواب ديا "ان من زياد وتربيك سي متعلق كاغذات تق استيك

عدالت برخاست کرنے کا اعلان کردیا۔ آئندہ پیشی پندرہ روز بعد تھی۔ ☆.....☆.....☆

وثنس ماكس ميں خاورمحمود كمژا تھا۔

فاورمحود"ميدي فيكشائل ملز"كا جزل فيجرادراستفافه كاسب عاجم كواه تعاساس كيم پیزالیس کا ہندسہ عبور کر چک تھی۔ اس کی محت انچھی تھی تا ہم اس کے سر کا ''ایم بہت تیزی ہے"، میں تبدیل ہور ہا تھا۔ مجموی طور پر وہ ایک خوش شکل اور گراں ڈیل مخص تھا۔ اس نے موسم کی مناسر سے سفاری سوٹ زیب تن کردکھا تھا۔

یج بولنے کا سلف اٹھانے کے بعد خاور محود نے عدالت کے ردیرو جو بیان دیا ہی اس ک تنعيل من جائے بغير براه راست جرح كا احوال بيان كرنا موں - قار من دوران وال وجواب ال کے بیان سے خود بی آگابی حاصل کرلیں گے۔ کواہ کا بیان ریکارڈ ہونے کے بعد وکیل استخافہ \_ مرسری کے جرح کی جس کا لب لباب بیرتھا کہ طزم، متتول کے خلاف دل میں حناد رکھتا تھا اور قرخ ے انکار کے بعد وہ متول کے خلاف منتکو کرنے لگا تھا۔ وغیرہ وغیرہ۔

میں اپنی باری ہر جرح کے لئے آ مے بڑھا اور کٹہرے میں کھڑے ہوئے گواہ کو تاطر کرتے ہوئے کہا'' خادر صاحب! ہیں نے آپ کی بہت تعریف ٹی ہے!''

«مسليل ش جناب؟<sup>»</sup>

"آپ بهت انسان دوست بین-"

" من مجالس!" اس كے ليج من حرت بنال كى۔

مل نے کہا 'آپ نے کڑے وقت میں سارو بیٹم کی بہت مدد کی ہے۔ اگر آپ کا تعادا المين حاصل شهونا لو "ميدى فيكسائل الز" مجى كى بند مويكى مولّ بيم صاحب كولو فيكثري جلانے کوئی خاص تجربہ جمیں تھا لیکن آ پ کی بحر پور گائیڈنس اور براہ راست محرائی نے کام اور فیکٹری کے معالمات من رتى برابر فرق ليل آنے ديا۔آب واقعي تعريف ك قابل إن ي

و و اولا''آ پ تو خوا و خوا و مجھے شرمند و کرد ہے ہیں وکیل صاحب۔ بیتو میرا فرض تھا۔'' "مروقادار لمازم الي هم كے خيالات كا اظهار كرتا ہے۔" من في ومعنى ليج من كا "أب كى فيكثرى سے وفا دارى بھي فنك وشيع سے بالاتر ہے۔"

وه جلدی سے بولا "وکیل صاحب! ایک بات می واضح کردیا جا بتا ہوں اور وہ برا مرحوم فرِقان صاحب نے بھی مجھے لمازم میں سمجما تھا۔ وہ کہتے تھے، میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں۔ مگر نے بھی بھی ملازموں کی طرح ڈیو ٹی نہیں جھکائی بلکہ اس کام کو بھیشہ اپنا مجھ کر کیا ہے۔"

معتول کو مل کے بعداتو آپ کی ذھے داریاں اور مجی بڑھ گئی ہیں۔ میں نے آ "اب تو آپ کواچی محاوج کامجی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ کیوں، میں فلا تو تہیں کہ رہا؟" فاور نے جھینے کر پہلے جج کو اور پھر وکیل استغاثہ کو دیکھا۔اس کی نظر میں چوروا ر

ان دے رہا تھا۔ وہ مجھے تھا و طائے بغیر بولا۔" آپ بالکل درست فرمارے ہیں۔ بھائی ستارہ مجے رببت زیادہ انحمار کرنے لگی ہیں۔فرقان صاحب کی موت کے بعدوہ بہت زیادہ خما ہوگئ

"اورا بان کی تنهائی دور کرنے کی این می بوری کوشش کرتے ہیں۔" میں نے شکھے کہے ں کا ''بعض اوقات تو آپ کوخاصی دیر تک رات میں ان کے پاس رکنا پڑتا ہے۔۔۔۔۔ اور بھی بممار

پرات بھی انھی کے بنگلے پرگزارتے ہیں۔ ہیں نا؟" وکیل استفاقہ نے فورا مداخلت کی "آ جیکھن بور آنرا وکیل مغائی ایک مرجه پر آؤٹ ن ردٹ جانے کی کوشش کررہے ہیں۔موجودہ گفتگو کا زیرہاعت کیس ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔'' "نيآب كس طرح كه كے بي ميرے فاضل دوست؟" هي في ويل استفا شكو كورا\_ "ميرے كہنے كى كيا ضرورت ہے۔" وہ آئىس نياتے ہوئے بولا۔" يہ بات تو روز

ا بن کی طرح عما*ل ہے۔*''

نج نے جھ سے خاطب موتے موع کہا" بیک صاحب! آپ اپنے سوال کا زیر ساعت رے سے روٹ ٹابت کریں۔"

"آل رائك بورآ زـ" من في مضبوط ليح من كها"اس مقدے ميں مقول كوم كزى بیت حاصل ہے جبکہ خاورمحود اورستارہ بیٹم استفاثہ کے اہم ترین گواہ ہیں۔ یہ بینوں ایسے سیشن ہیں ایک بی روٹ پر بڑتے ہیں اس لئے ان شوں کے بارے میں گفتگو کی بھی طور" آؤٹ آف وی

"جناب عال!" وكيل استفاد نے شكائي ليج مي كها" وكيل معالى العاظ سے كميلنے كى

میں نے کہا " میرے فاصل دوست! الغا ظاکا سجا کھلاڑی در حقیقت وکیل ہی ہوتا ہے۔ وہ دلائل پیش کر کےمقدمہ جیتتا ہے، وہ الفاظ پر ہی مشتمل ہوتے ہیں۔ کیا آپ الفاظ کا سہارا لئے بغیر ز ٔ عدالت ہے بید شکایت کر سکتے ہیں کہ ہیںالفاظ سے کھیلنے کی کوشش کرریا ہوں۔''

وكل استغاثه كمساناسا موكر بظين جمائك لكا\_

جُ نے کہا'' بیک ماحب! آب اپی جرح جاری رهیں۔''

"فاور محود صاحب!" من نے کٹھرے من کھڑے ہوئے گواہ کو کا طب کرتے ہوئے کہا الرقان ماحب كى زيد كى مِين آب كوفيكثرى سے ليني تخواه التي تمي؟"

"يوتو سراسرا كم يلس كا معالمه ب-"وه كمبرابث آميز ليج يس بولا-

میں نے کہا" آپ اپنی امل آ مدن نہ بتا ئیں۔ بس ای رقم کا ذکر کریں جو آپ کوبطور

اس نے جواب دیا ' فرقان صاحب نے بھی میرے ساتھ ملازموں والا برتا و جیس کیا تھا

میں نے یو چما'' کیا یہ بھی کئے ہے کہ آپ کی بیوی کا تعلق حیدر آباد ہے ہے؟'' اس نے اثبات میں جواب دیا۔

من نے اگل سوال کیا''خاور صاحب! کیا آب اس بات سے اٹکار کریں مے کہ کراچی میں آپ کا کوئی نزد کی رفتے دارٹیس ہے؟"

"شن ا نکار تبین کروں گا۔" وہ بڑی شرافت سے بولا" ثریا کے محر والے اور دیگر رشتہ دار حیر آباد میں ہیں۔ میں بھی کرا چی میں اکیلا موں۔ میرے فاعدان کے تمام افراد لا مورش موت ہں۔ سال ہاسال سے میراان ہے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ بس پچھا عددون خانہ جنٹیں ہیں جو ملے نہیں

"اوراب آپ اپ گلشن ا قبال والے گھر میں بھی کچھٹی حتم کی رنجشوں کے ج بونے ک تاري كررب إن من في حية موت لهج من كها-

''مِن آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجما!''

"شي سجماتا مول" مل في قدر عضت لهج من كما "كرا في من آب كا ادرآب کے بوی بچوں کا کوئی قریبی عزیز رشتے دار موجود ٹیس ہے'اس کے باو جود بھی آ ب ستارہ بیگم کی'' ول داری" کی خاطر اکثر این قبلی کونها چیوز دیتے ہیں؟"

خادر نے میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے الی تظرے جج کی جانب دیکھا جیسے وال ش كي كالا مو- مجه اين سوال كا جواب بين حاسي تقارين كوشش من خاصا كامياب رما تا۔ یس نے اپنی جرح جاری رکھتے ہوئے کہا۔

"فاورصاحب! آب بى دو مخص ميں جس في سب سے پہلے مقول كى لاش كود يكها تما۔ كيا من درست كهدر باجون؟"

" تى بال أ ب درست كهدر بيل"

مس نے پوچھا" آپان کے مرے میں داخل ہوئے تو وہ متول ہو میے تھے؟" '' بی ہاں ۔۔۔۔ بی نہیں ۔۔۔۔'' وہ گزیزا گیا اور پریٹان نظر سے وکیل استفا نہ کو دیکھنے لگا۔ وكل استغاث ني يحد كمن كيك منه كولنا جام اى تماكد ج بول الماء "مسرخاور محود! آب

ولل صاحب كيسوال كاجواب دير-"بان" ميل يا"ينه ميل-" فادر محود کے چرے برایک رنگ ساآ کر گزر گیا۔ چرے کے تاثرات سے بول محسون اونا تھا جیسے وہ پری طرح مچنس گیا ہو۔ جواب دینا بھی ضروری تھا۔ بہ حالت مجبوری اس نے بتایا۔ '' جب میں فرقان صاحب کے کمرے میں پہنچا تو وہ اپنی میز پر کردن ڈالے بیٹھے تھے۔ ان کی حالت د کیمکر مجھےتشویش ہوئی۔ میں ان کے قریب گیا تو ان کی پشت میں پوست تا کف پر

مرى نظر پر گئی اور پھر سارى صورتحال ميرى سجھ ش آھئے۔"

''لینیٰ آپ نے فورا سجھ لیا کہ وہ فل میرے موکل نے کیا تھا؟'' .

اس لئے ہمارے درمیان حساب کماب تا می کوئی چیز بھی موجود نہیں تھی۔"اس نے ٹال مول سے کا

مں نے کہا تا فیکٹری کے سکری رجشر میں تخواہ کی مدمیں آپ کو کی جانے والی اوا سگاری اغدراج ہوتا ہے وہ رقم بتادیں۔''

''آٹھ ہزارردے۔''

"مالانه ياروزانه؟"

"مابانا "اس في سيخ ليج من جواب ديا-

"فادر محود صاحب!" میں نے جرح کے سلسلے کوآ مے بوحاتے ہوئے کہا "فرقال صاحب کے آل کے بعد جیبا کہ تعوزی دیر پہلے آپ اعتراف بھی کر بچے ہیں، آپ کی ذے دار ہوں میں بے انتہا اصافہ ہو گیا ہے۔ فیکٹری میں جو کام فرقان حیدی سنجالتے تنے، وہ بھی آپ ہی کودیکا ر پر رہا ہے، علاوہ ازیں اپنی منہ بولی بھاوج کی دل جوئی کے لئے بھی آپ کوخاصا وقت دینا پڑتا ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ذے دار یوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ آیا آپ کی تخواہ میں مجمی کوکی

ووسٹ پٹائے ہوئے کہے میں بولاد میں نے آپ کو بتایا ہے نا، مجھے ملازم نہیں مجا

'' پھر کیا سمجھا جا تا ہے؟'

''بیدیش بتانا ضروری نبیس مجستا''

"میں زور بھی نیں دول گا۔" میں نے سرسری سے کیج میں کیا"البتہ یہ بات و آپا بنانا ہی ہوگی کداگر آپ کوفیکٹری کا ملازم نہیں سمجھا جاتا تو کیا آپ خود کوفیکٹری کا مالک شجھتے ہیں؟'' اس نے لئی میں جواب دیا۔

ش نے یو چھا" آپ کو"میدی ٹیکٹائل مز" میں کام کرتے ہوئے کتناعر مدمواہے؟" " تقريماً بندره سال "

یں اس م کے سوالات وانستہ کررہا تھا جو بظاہر غیر متعلق محسوس ہوتے تھے لیکن ان کے پیچیے میراایک خاص مقصد پوشیدہ تھا۔ بج کے چیرے کے تاثرات سے میں نے اعدازہ لگالیا تھا کہ لا مرے متعد تک کینے کی کوشش کررہا تھا۔ بیایک خوش آئد بات کی۔

میں نے کواہ خاور محود سے بو چھا۔خاور صاحب! آپ کی رہائش کہال ہر ہے؟'' " • مُكلثن ا قبال ميس<u>"</u>"

"کیا یہ کی ہے کہ آپ کے تین نیچ ہیں؟" میں نے بڑی محنت سے حاصل ہونے وال معلومات کی روشن میں سوال کیا۔

"ال ني ج ب "ال في جواب ديا ــ

'' لمزم اکثر و بیشتر و بین نظر آتا تھا۔'' تی ایم نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا'' پھر کیا آپ لمزم کو پانے میں کا میاب ہو گئے؟'' ''نہیں' ملزم وہاں سے جا چکا تھا۔'' ''پھر آپ نے کیا کیا؟''

" میں قیر کے ساتھ فیکٹری کے بیرونی گیٹ پر پہنچا اور چوکیدارے ملزم کے بارے میں منسارکیا۔" خاور نے بتایا" لیکن چوکیدارے معلوم ہوا کہ طزم اپنے گھر جا چکا ہے۔" میں نے یو چھا" جب آپ قیر عباس کے ساتھ فیکٹری کے بیرونی کیٹ پر پنچے تو اس

ت چوکدارکیا کرد ہاتھا؟" "ووجعے کی نماز کیلئے جانے کا ارادہ کرر ہاتھا؟"

"كياآپ ئے اے فرقان حميدي كے لل كے بارے من بتايا تما؟"

" کی ہاں سرسری سا ذکر کیا تھا؟"

" پراس کاردمل کیا تما؟"

"اس نے کی خاص رومل کا مظاہر انہیں کیا اور نماز پڑھنے چلا گیا۔"

وہ ایک غیر منطقی بات کررہا تھا۔ یہ کیے ممکن تھا کہ چوکیدارگل زمان خان قبل کی ایک خبر سن مرکنی روعمل کا مظاہرہ نہ کرتا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ قبل کی اطلاع گل زمان کو دی ہی نہیں گئی ہی۔ استخافہ کے گواہ قیصر عباس نے میری جرح کے جواب میں عدالت کے رویرہ بیا تھا کہ بول نے چوکیدار کو فرقان حمیدی کے قبل کے بارے میں تبییں بتایا تھا۔ ظاہر ہے خادر محمود ہی دروغ لوگ سے کام لے دہا تھا۔ میں نے اے رگڑا دیتے ہوئے سوال کیا۔

لی خاموثی سے نماز پڑھنے چلا گیا تھا ۔۔۔۔۔ بغیر کوئی روٹمل طاہر کیے؟'' وہ جعنجلائے ہوئے کہج میں پولا''میں آپ کے سوال کا جواب اس کے علاوہ اور کیا دے

لم ہوں کہ گل زمان خان ایک پٹھان آ دمی ہے جونماز کے بہت پابند ہوتے ہیں۔'' ''یہ آپگل زمان خان کی تعریف کررہے ہیں یا تنقید؟'''''آپ جو جاہے بجھ لیں۔''

یہ اپ میں کے معنی خیز انداز میں سر ہلاتے ہوئے اگلاسوال کیا ''اس کے بعد آپ نے کون سا ملی قدم اٹھایا تھا خاور محمود صاحب؟''

میں چاہتا تو اس بات کا حوالہ و سے سکتا تھا کہ استغاثہ کا گواہ قیصر عباس واشکاف الفاظ میں از عدالت کو بتا چاہا ہے کہ انہوں نے چوکیدار سے فرقان حمیدی کے آل کے بارے میں کوئی بات اس کی تھی لیکن میں نے وانستہ اس بحث کوئی الحال نظر انداز کرتا ہی بہتر جاتا۔ و سے فکر کی کوئی بات اس کی ہے حقیقت عدالت کے ریکارڈ پر آ چکی تھی اور تعمد بی کے لیے گواہ قیصر عباس کو دوبارہ بھی مالت میں بلایا جا سکتا تھا۔

"كى بال ..... كى بال ــ " وه برتر تيب ليج يل بولا" اور بعدازال فنگر پرنش كى رپورك اس بات كى تقىدىتى بھى بوڭى تقى ـ "

میں نے بوچھا' خادر صاحب! کیا یہ سی ہے کہ آپ کا ادر متول کا کمرا برابر برابر ہے لین دونوں کمروں کی دیوار مشترک ہے؟''

"آپ بالکل تھیک کہدرہے ہیں۔"

یں نے کہا''متول نے بہول آپ کے آپ کواپنے کمرے میں بلایا تھااور جب آپ وہاں پنچے تو ووقل ہو چکے تھے۔ آپ نے اپنے کمرے سے نکل کر متول کے کمرے میں جانے میں کتناہ قد ۔ اگایا تھا؟''

> ۔ ''وو……وو……'' وہ بگھرے ہوئے لیجے میں پچھ بتانے کی کوشش کرنے لگا۔ دیں۔ ''

"و و دراصل بات یہ ہے کہ فرقان صاحب نے دس پندر ہ منٹ پہلے جھے اپنے پاس بلایا تھا۔" خاور محود بات بناتے ہوئے بولا" انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت جہا تگیر میرے پاس ہے۔ یہ چلا جائے تو تم آ جانا .....لل .....کین میں کام میں اتنا معروف تھا کہ ایک دو منٹ کے بجائے پورے پندرہ منٹ بعدان کے کمرے میں پہنچا تھا لیکن اس وقت تک لمزم اپنا کام کرکے جاچا تھا۔"

اس کا لہجہ چنلی کھارہا تھا کہ وہ جموث کا سہارا لے کرصور تحال کوسنجا لنے کی کوشش کردہا تھا۔ میں نے بھی ڈھیل دے کر کھینچنے کی یالیسی پڑھل کرتے ہوئے سوال کیا۔

"فادر صاحب! كيا آب في متول كود يكفية بى اعدازه لكاليا تما كداس كا كام تمام موچكا

اس نے اثبات میں جواب دیا۔ میں نے بوجھاندیکی تو ممکن تھا کہوہ زعرہ ہوتا۔آپ نے متول کولمی امداد دینے کے بارے میں کیوں ندسو جا؟''

"الی کوئی بھی کوشش فنول ہوتی۔" و وقطعیت سے بولا" مجھے یقین تھا کہ میں اپنی ایک قریب ترین ستی سے ہمیشہ کیلئے جدا ہو گیا ہوں۔"

'' ووہتی آپ سے جدا ہوگئی تھی یا آپ اس ہتی سے جدا ہو گئے تھے؟'' ''ایک بی بات ہے۔'' دوا کتا ہث آمیز لیجے میں بوالا'' آپ جو بھی بجھ لیں۔'' میں نے کہا'' خادر صاحب! جب آپ کو یقین ہو گیا کہ آپ کی عزیز ترین ہتی آپ

ے چیز چکی ہے تو آپ نے سب سے پہلے کیا کیا تھا؟'' ''میں نے ٹی الفور ملزم کو تلاش کرنے کی کوشش کی تھی۔'' ''

''مب ہے پہلے آپ نے اے کہاں تلاش کیا؟'' ''قیرعباں کے کرے میں۔'' ''' کی سے کریں کے کہ دور تھے ہو''

'' و بیں کیوں .....کیا اس کی کوئی خاص دجہ تھی؟''

فاور محود نے میرے سوال کا جواب ویتے ہوئے بتایا " کھر میں نے فرا پولیس کو اس

"بيكتنے بح كى بات ہے؟" "ايک پينتس کا۔"

''پولیس کوفون کرتے وقت آپ کے ساتھ اور کون تھا''

''اس کےعلاوہ؟''

واتعے کی اطلاع وینے کے لیے ٹیلیفون کیا تھا؟"

دو کو فی نبیل "

"اس كے بعد آپ نے كہيں اور بھى فون كيا تما؟"

اس نے چونک کرمیری جانب ویکھا اور پھر کہا'' ہاں' میں نے ایک فون ستارہ بیگم کو بھی کیا تماان كے شوہركو پیش آئے والے حادثے كے بارے بیں مطلع كرنے كيلے۔ "

"بيون آپ نے كتے بج كيا تما؟"

""تقريباً ايك نج كرجاليس منك ير\_"

"بيتم صاحبه جائ وتوعد يركتن بح ينجي تحسي؟"

" لگ بمک دد یے۔"

''وولوگ ڈھائی بجے پہنچے تھے۔''

"جرت ہے۔" میں نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا" ستارہ بیکم تو دوروراز علاقے محر علی سوسائی ہے کم ویش بچیس منٹ میں وہاں بینی گئیں اور پولیس کوزد کی تھانے ہے آتے ہوئے لگ بمك ابك كمنشراك كميا\_"

"ا بي حرت كا اظهار بولس والول كساف كرين" فاورمحود بي يروائى ت بولا' وہی آ پ کی سلی کر ملیں مھے۔''

"میں نے ان سے ذکر کیا تھا۔" میں نے مضبوط کیج میں کہا"اوراس سلیلے میں ستارہ بیکم سے بھی مکالمہ ہو چکا ہے .....معزز عدالت کے روپرولیکن ان دونوں نے میرے سوالات کے جواب میں ایک انوعی کہائی سائی ہے۔ " میں اتنا کم کر خاموش ہو گیا۔

مل توقع كرر ما تما كميرے جي بوت بن خاور محود كم يولے كاليكن ووالجمن زوه كا

تظرے مجھے تکارہا۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا۔ ''خاورصاحب! آپ نه بھی سنتا جا ہیں لیکن ہیں آپ کوو وانو کھی کہانی ضرور ساؤں گا۔''

ایک کمیح کورک کر میں نے اس کی آ تھوں میں جما نکا پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہا'' خاور صاحب! پولیس کے مطابق آپ نے انہیں اُس واقعے کی اطلاع وو یج کر وو منٹ پر دی تھی۔ پولیس <sup>کے</sup>

ردزا مچ میں بھی بھی وقت ورج ہے۔اس کےعلاوہ ستارہ بیگم نے بھی اس بات کی تقدیق کی ہے کہ آپ نے ان کی موجودگی میں لگ بھگ استے ہی ہے پولیس کوفون کیا تھا۔ آپ اس سلسلے میں کیا

''ائی ماری پولیس کی دروغ کوئی تو ساری دنیا میں مشہور ہے۔'' وہ جانے کس تر مگ میں تما جواتنا غیر محاط ہو گیا تما۔ بے بروائی سے بولا' وہ اپنی ٹالائقیوں کو چھپانے کیلیے وقت کا ہیر پھیر ڪرتي جي رہتي ہے۔''

اس كوفوراً افي غلطى كا إحساس موكياليكن اب تير كمان سے نكل چكا تھا۔ ميں في ديكھا' ا كوائرى افسر كينة توز نكاه سے خادر كو كھور رہا تھا۔ ميں نے لوہا كرم ديكھتے ہوئے ايك اور كارى ضرب

"فادر صاحب! چلیس مان لیا ولیس کی میرا مجیری اور چکربازیال کسی تعارف کی محاج جیں ہیں کین اپنی ولی نعت ستارہ بیگم کے بارے میں آپ کیا کہیں گے۔ کیا ان کا بیان بھی من

اس کے پاس میرے سوال کا کوئی مناسب جواب بیس تمااس لیے اس نے خاموش دہنے میں عافیت جانی۔ میں نے بھی زیاد واصرار مناسب نہ سمجما۔ میں عدالت کے علم میں جوبات لانا جا ہتا تھا۔اس مقصد میں جھے کامیانی موئی تھی۔میری کامرانی کاسٹرکٹری ورکٹری خاطرخواہ آ مے بیز حد ماتھا اور يى من جابتا تمار مجيم كى كام كى جلدى بين تمل

محر عدالت كا وقت ختم موكما \_ خاور محود يريس ائي جرح كمل كرچكا تما - في في استده

پٹی کیلئے تاریخ دے کرعدالت برخاست کردی۔ مظراى عدالت كالحما اورميرا موكل جهاتكير وكيل استغاثه كى جرح كاسامنا كرربا تما-وكل خالف كاانداز بهت جارجانه تورمعاندانه ادرلهجه فرعونا ندتها-

"ملزم جها تمير! كيايه ع ب كفرقان حيدى كوتم في لل كياب؟" "ريسفيد جوث ب-"مير عموكل في تغير عبوع ليج يل كها-

میں نے جہا تلیر کواچھی طرح سمجما دیا تھا کہ وکیل استفافہ کا سامنا کرتے ہوئے اے کون

ے سوال کا جواب کیا اور کس انداز میں دینا تھا۔ مجھے امید سمی کہ وہ میری تو تعات پر پورا اترے گا۔ میں نے اسے جذبات کو کشرول میں رکھنے کی بھی تا کید کی تھی۔ جوش میں آ کر ہوش کھونا کی بھی طور

وكيل استغاثه في الكاسوال كيا" ملزم جها تكير! تم في "ميدى فيكسائل ملز" من كتناعرصه

" کرفاری کے وقت تک جھے وہاں کام کرتے ہوئے لگ بمگ آٹھ سال ہوئے تھے۔" جہانگیرنے معتدل کیجے میں کہا۔ "من فرص كيانا وكيل صاحب! آب ك وعوك كاصحت مفكوك ب بلكه من توبيد کہوں گا کہ آپ کی معلومات انتہائی باتص اور بیطرفہ ہیں۔ حقیقت سے آپ کوسول دور ہیں۔' "اورحقيقت كياب؟"وكل استغاثه في طنزيه لهج من دريافت كيا-

"حقیقت یہ ہے جناب کہ میں الی کمی بھی غیر اخلاقی سرگری میں ملوث نہیں تھا۔" جہا تمیر نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا" کمپنی کے مالک کواگر چہ جھے پرشہ تھااس سلسلے میں کیکن باوجود ہزار کوشش کے بھی وہ مجھ پر یہ الزام ثابت نہیں کرسکا تھا۔ شینگ کمپنی کے دفتر میں اس بات کا خاصا چرچا ہوا تھا لہذا میں نے خود ہی اس ملازمت سے استعنیٰ وے دیا تھا۔ کمپنی کی فاکلوں میں میراد واستعنیٰ اب بھی کہیں موجود ہوگا جواس بات کا بین ثبوت ہے کہ میں نے خودا پی مرضی ہے و المازمت ترك كي اوريك ..... جمينوكري بركز بركز بين نكالا كما تعا-"

ج بہت دلچیں سے طزم کے مربرانداور پرمغز جوابات س رہا تھا۔ وکیل استفافہ کوا بے مقصدیں ایک بار پھرنا کا می ہوئی تو وہ قدرے او چھے ہتھکنڈوں پراتر آیا۔ وہ حتی الوسع ملزم کی کردار کٹی کاعزم کیے کمڑا تھا۔

اس نے طرم کو خاطب کرتے ہوئے سوال کیا "مطرم جہا تھیر! غزالہ والے واقع کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟"

لكتا ب وكيل استغاثه في طزم ك حالات زندكي ير "في الح وي كرركها تعا- و و كمود كمود کر ایک ایک واقعے کو نکال رہا تھالیکن میراموکل بھی پوری طرح فارم میں تھا اور بہت سنعمل سنعمل کر اسروك ممل را تما اس في العلقانداندازي استفساركيا-

"وى غزالد جيم تحير نے كرم من ذلل ورسوا ہوئے تھے-"

" میں تو ایک کی غزالہ ہے دا تف نہیں ہول۔"

"ذوبن برزور ڈالو مے توسب بھم یاو آجائے گا۔" ویل استفاقہ نے طنزیدا نداز میں کہا پرخود بی وضاحتی کہے میں کہا دو تھرؤ میں حمہیں یا وولاتا ہوں۔ ' ایک لمح کے توقف سے اس نے اضافہ کیا ''سیون سیز شینگ'' کمپنی میں ملازمت سے پہلےتم ایک ریٹائرڈ افسر کے بنگلے پر کام کرتے تع \_اس رينائرة افسركي نوجوان بيني كانام غز الدتما إلى ياداً يا؟" " اچھا اچھا آپ ال غزالہ كالذكر وكرد سے إلى-

طرم نے باعثالی سے کہا" و غزالہ تو جھے اچھی طرح یاد ہے۔"

" يهان من اى غزالد كى بات كرر ما مول ـ " وكيل استفاقه في معنى خيز اعداز من كردن ہلا کی'' جب فرکورہ غزالہ نے اپنے ڈیڈی ہے تمہاری نازیبا حرکت کی شکاہت کی تو اس کے ڈیڈی نے حمہیں مخت ست کہنے کے بعد فورا نوکری ہے نکال دیا تھا۔ کتنے بے آبر د موکرتم اس بنگلے ہے لکلے

وكل استغاثه نے يوچھا" كياتم اس بات ب انكار كرد كے كه" حيدتى نيكسائل الز" ميں المازم ہونے سے پہلے تم ایک ٹریڈیگ کمپنی میں آؤٹ ڈورکلرک کے طور پر کام کرتے تھے۔" ' رہے جے سال لیے مجھا نکار کرنے کی چندال ضرورت نہیں۔

> ''اس ٹریڈیگ کمپنی کا نام کیا تھا؟'' ''کےاین ڈیٹریڈنگ کمپنی۔''

و دخمهیں اچھی طریر یا و ہوگا۔' وکیل استفاقہ نے تیز نظر سے طزم کو تھورتے ہوئے سوال کیا''نمذکورہ ممپنی میں چوری ہوگئ تھی اوراس چوری کےالزام میں تہمیں جیل ہوگئ تھی \_ کیا میں بھیج کہٰ۔

> ''آپ کابیان آ دھے بچ پر مشتمل ہے۔'' "أ وها في كيا مطلب؟"

طرم نے نہایت ہی سنبط ہوئے لہے میں بتایا " کے این ڈی ٹریڈیک کمپنی میں واقعی چوری مونی تھی اور اس چوری کے ذیل میں مجھے جیل بھیج دیا گیا تھالیکن تین ماہ بعد ہی اصل جور پکڑا گیا تھا اور مجھے سزاکی مدت پوری ہونے سے قبل ہی باعزت رہا کر دیا گیا تھا۔ کمپنی کے مالک نے میرے ساتھ ہونے والی اس زیادتی کے ازالے کیلئے میری تخواہ میں گراں قدرا ضافہ بھی کیا تھا اور ایک خاصی معقول رقم سے میری افکک شوئی کی کوشش بھی فرمائی تھی۔ میں نے ہلے عزت کے زمرے میں وہ معقول رقم تو وصول كر لي كل البته اس مميني من مزيد كام كرف سے صاف الكار كرديا تما\_ آب اب تو آ دھے بچ کی حقیقت کو بچھ کے ہیں یا حزید تشریح کی ضرورت ہے!"

وكيل استغاثه نے فكست خورد ونظر ہے لمزم كوديكھا۔ واضح طور پر جہا تكبير نے وكيل مخالف ک جال ای پرلوٹا دی تھی۔وکیل استفافداتی آسانی سے بار مانے کوتیار نیس تمااس نے قدرے تیز ليج من ائي جرح كاسلسله جاري ركما-

" الزم جهاتكيرا مير، ريكارو كمطابق كاين وى الميدككين من كام كرنے سے بِهِلِهُمُ ایک شینگ ممپنی میں کام کرتے تھے۔اس شینگ کمپنی کا نام" سیون سیز" تھا؟"

مزم نے نہایت ہی محمل لہے میں جواب ویا "آپ کار یکار ڈورست ہے۔" "والي تم في صرف ايك سال كام كيا تما؟"

'' پھر مہیں وہاں سے نکال دیا گیا تھا؟''

''آپ کا خیال غیرصحت مندانہ ہے۔''

''کیاتم اس بات سے انکار کرو گے کہ اس شینگ کمپنی کے مالک کوتم پر شک ہو گیا تھا کہ تم اس کی غیرنسانی سرگرمیوں کے بارے میں اس کی بیگم کوآگاہ کرتے رہتے ہو۔ وہمہیں اپنی بیگم کا جاسوں سیھنے لگا تھا چر جب اس نے تمہیں خریدنے کی کوشش کی اور جواباً بیگم صاحبہ کی جاسوی پر مامور كرنا چاہا توتم ائي" كارروائيون" بى سے كر كئے اور نتيجاً تهميں نوكرى سے نكال ويا كيا؟"

ہی بے انتہا احسان مند تعالبذا کی قسم کی شرمندگی یا بد مزگ سے پیش تر ہی میں نے خاموثی سے وہ بنگلا حیوڑ وہا کسی کو بتائے بغیر ۔۔۔۔۔''

پوروی و کیل استفاقہ کی طوم کو چور کوفر برمعاش اور گھٹیا آ وی تابت کرنے کی ہرسمی لاحاصل عابت ہوئی تو وہ کھیا ہے۔ ابت ہوئی تو وہ کھیا ہٹ میں غیر متعلقہ اور سرسری سے سوالات پوچھنے لگا۔ طوم جہا تکیر نہایت تمل اور برداشت کا مظاہرہ برداشت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ عدالتی کارروائی کے دوران میں سب سے زیادہ مبرو برداشت کا مظاہرہ

ارم بی کوکرنا ردتا ہے۔ کونکدونی سب سے بڑاولٹم ہوتا ہے۔ وکیل استفافہ کی جرح ختم ہوئی تو میں چند سوالات کے لیے اکیوز ڈبائس کے قریب آ کر کڑا ہوگیا۔ میراموکل کثیرے کی ریانگ کا سمارا لیے کھڑا تھا۔ میں نے پہلا سوال کیا۔

"جِهَا تَكْمِرِ إِنَّهَارا لَدُ كُنَّا مُوكًا؟"

" چارنٹ اور ساڑھے کیارہ انچ" " لین لگ ممک پانچ نٹ؟"

"كباجاسكان-"

میں نے کہا"اوروزن کتا ہے تمہارا؟" "سر کلوگرام"اں نے جواب دیا۔

اس مقدے میں بیا لیے جیرت انگیز طبق تضاود کیمنے میں آیا تھا۔استغاشہ کا گواہ قیصرعباس فیر معمولی دراز قامت اور دبلا پتلاتھا جب کہ لزم فیر معمولی پستہ قامت اور قدرے فربہ تھا۔ خیر بیکوئی الی ناممکن بات بھی نہیں تھی۔

ر ہے ہوئے گزارا تھا؟'' مریرے فی الفوروہاں ہے نہ نگلنے کی ایک خاص وجہ تھی۔'' ملزم نے تھیرے ہوئے لیجے

میرے کی اموروہاں سے سے کا ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک است است میرے کی اموروہاں سے سے ک ایک میں ایک می

مں نے بوچھا''کیاتم چوکیدارگل زمان خان کے ساتھ ہی نماز پڑھنے گئے تھے؟'' اس نے نقی میں جواب دیا۔ مجھے اس جواب کی توقع تھی۔ چوکیدار کے بیان سے بھی پہل وئی تھی۔ میں نے مزید بوجھا۔

بات ظاہر ہوئی تھی۔ میں نے مزید ہو چھا۔ ''جہا تکیر! جب تم جمعے کی نماز کی خاطر لگ ممگ آ دھا گھنٹا چو کیدار کے پاس تھرے متے تو ملزم جہا تکیر نے تھبرے ہوئے لیج میں کہا''جناب دکیل محترم! مہلی بات تو یہ کہ میں اس بنگلے سے قطعاً بے آبرو ہوکرنہیں نکلا تھا کیونکہ میں نے آپ کے بیان کے مطابق کوئی نازیبا حرکت نہیں کی تھی اور .....''

" کیم غزالہ نے تمہاری شکایت کیوں کی تھی؟" وکیل استفاقہ نے قطع کلای کرتے ہوئے سوال کیا" ترتم نے کچھنہ کچھ ہے ہودگی تو کی ہوگی نا؟"

جہا تگیرنے باری باری جھے وکیل استغاثہ اور جج کو دیکھا بھرایک کیے کے تو تف سے بوانا

شروع کیا'' میں نے کوئی نازیا حرکت کی تھی اور نہ ہی کوئی ہے ہودہ بات مر ......''

وکیل استفاشہ نے دوبارواس کی بات کاشتے ہوئے کہا پھرتم نے کیا کیا تھا؟"

'' میں نے بیکیا تھا!'' جہا تگیر نے عجیب سے کہج میں کہا پھر لگادٹ آمیز اعداز میں وکیل استفا شہ کو دیکھتے ہوئے زیر لب مسکرانے لگا۔

وكل استغاثه بوكهلا حميا "ميتم كيا حركت كردم مو؟"

"آپ بہت خوب صورت ہیں۔" جہا تگرنے بخودی کے عالم میں کہا۔

"م أون من قر مو" وكل استفاف في سنت لهج من كها" بي عدالت كا كراب كوئي سينما

۔ نج نے ملزم کوسرزنش کی''عدالت کے وقار کا خیال رکھا جائے۔''

ال مقدے کے ملزم اور میرے موکل جہا تگیر نے نج کی جانب و کھتے ہوئے کہا "جناب عالی! مس معزز عدالت کے وقار کو مجروح کرنے کا تصور بھی نہیں کرسکا۔ میں نے تو معزز وکیل استفاشہ کے سوال کاعملی جواب پیش کیا ہے۔"

"تم كياكها عائة مو؟" جج خاصا متجب تعار

ملزم نے کہا ''جناب عالیا وکیل استفاقہ نے جھے پوچھا تھا کہ میں نے غزالہ کے ساتھ کیا کیا تھا۔ ان کے جواب میں میں نے بہتایا ہے کہ میں نے غزالہ کے حسن کی تعریف کی تھی علی طور پر میں نے ابھی تعور کی دیر پہلے وکیل کو کہا ہے ۔۔۔۔۔ آپ بہت خوب صورت ہیں۔۔۔۔ بالکل ایسے بی میں نے غزالہ سے بساختہ کہا تھا۔۔۔۔۔ آپ بہت خوب صورت ہیں۔ اس میں بحلانا زیبایا ہے بہودہ بات کون می ہے۔ کی کی تعریف کرنا کی بھی طور جرم کے ذیل میں نہیں آتا۔ غزالہ جھے انچی گئی میں نے اس کے حسن کے دیل میں نہیں آتا۔ غزالہ جھے انچی گئی میں نے اس کے حسن کے بارے میں اپ یا ک کو جانے کیا تھی کہا تھی کہا تھی۔ اس کے ڈیڈی نے جھے اس سلطے میں سجھانے کی کوشش کی اور خوا تھی تھی۔ اس کے ڈیڈی نے جھے دیل ورسوا کیا تھا اور دی تی میں ان کے کوشش کی اور ذرائے تی ابکہ میں نے خود ہی وہ طازمت چھوڑ دی تھی۔ اس میں میری بے بنگلے سے بے آبرو ہو کر لکلا تھا بلکہ میں نے خود ہی وہ طازمت چھوڑ دی تھی۔ اس میں میری بے بنگلے سے بے آبرو ہو کر لکلا تھا بلکہ میں نے خود ہی وہ طازمت چھوڑ دی تھی۔ اس میری بے بنگلے سے رہتا تو اس کے ڈیڈی کا حسن کوخراج عقیدت پیش کرنے سے ول کو باز نہیں رکھ سکتا تھا۔ ودسری جانب میں اس کے ڈیڈی کا حسن کوخراج عقیدت پیش کرنے سے ول کو باز نہیں رکھ سکتا تھا۔ ودسری جانب میں اس کے ڈیڈی کا حسن کوخراج عقیدت پیش کرنے سے ول کو باز نہیں رکھ سکتا تھا۔ ودسری جانب میں اس کے ڈیڈی کا

اس في اثبات عن جواب ديا\_

''تم مقتول کے کرے میں کتنی در رکے تھے؟'' "بەخىكل ايك منٺ ـ"

'' کیامقول اس وقت کرے میں اکیلا ہی تھا؟''

'' جی نہیں ، و و اکیلانہیں تھا۔''

· دلینی کوئی اور هخص بھی وہاں موجود تما؟''

''تی ہاں۔'' ''کیاتم اس مخض کو جانتے ہو؟'' میں نے پوچھا۔ '' کیاتم اس مخض کو جانبے ہو؟'' میں نے پوچھا۔

''بہت انچیی طرح۔''جہا تگیرنے بتایا۔

''کون **تما**وه؟''

" خاورمحمود!"

"اس كے ساتھ بى عدالت كاونت حتم ہوگيا۔

وللكُلُ كَا آغاز وكيلُ استغاثه كي جانب سے مواتما۔

وكيل استغافه طول طويل امثال اورحواله جايت سيدابت كرنى كوشش كرتار باكه مراموكل فرقان حميدي كا قاتل يم- بوسف مارغم اورفتكر برشس كى ربورث كوممى وه زير بحث لايا-خصوصاً لمزم کا متنول سے قرض ما نکنا اور متنول کے اٹکار کے بعد ملزم کا جارحانہ اور معاندانہ رویہ اس کے لئے اہم موضوعات رہے۔ آ دھے مھنے کی تقریر کے بعد اس نے عدالت سے اپیل کی کہ ملزم کو ترارواتی سزا دی جائے۔

وكل استفاد كولال ك بعدميرى بارى آئى في الى جكد الحال باعاد قدمون ے چلتے ہوئے مخصوص جگہ برآ کر کھڑا ہوا چرج کی جانب دیکھتے ہوئے میں نے دلاک دینا شروع

"جناب عالى!" بيس نے كمنكار كر كا صاف كرنے كے بعد كها" ميرا موكل ائتا فى معموم، ادودل ادرایک بے گنا وانسان ہے۔اسے آل کے الزام میں ملوث کرنا سر امرزیا دتی ہے۔ بیا ایک مویی بھی سازش کے تحت کیا جارہا ہے۔ میں معزز عدالت سے استدعا کروں گا کہ میرے موکل کو بالرت بري كياجائے.".

م مانس لين كوركا تووكيل استفافه نے كها " بہلے آب اپ موكل كو ب كناه تابت تو كريس بحراس كى بريت كے بارے ميں سوچيں۔"

وکیل استغاث کی مداخلت جھے نا کوارگزری۔ میں اس کے تیمرے کونظرا عداز کرتے ہوئے نُكُ كَ جانب متوجه موكميا - "بورة مزايش ايخ موقف كى سيائى اور حقائق كى نقاب كشائى كالممن مين س سے پہلے استفافہ کے گواہوں پر ہونے والی جرح کا ذکر کروں گا۔ میں جن بوائنش کو زیر بحث

پھراس کے ساتھ ہی نماز ادا کرنے کیوں نہیں گئے تھے؟''

اس نے بتایا کہ وہ اس دن تھے کی نماز پڑھنے اس مجد کی طرف جانا چاہتا تھا جہال نماز جلد شروع ہو جاتی تھی۔ یہاں جھ کی نماز قدرے جلدی ہو جاتی ہے جبکہ گل زمان خان کا ساتھ دیے کے لئے اسے مزید آ دھا گھنٹہ رکنا پرتا ورنہ عمو آوہ چوکیدار کے ساتھ ہی مجد جایا کرتا تھا۔

''جہا تگیر!حمہیں اپنی پریت کا کتنالیتین ہے؟''

''ایک سوایک فیصد\_''

''اس یقین کی کوئی خاص وجہ؟''

'' سیلفین ہے گناہی ہے۔''

من في سياد فين يك من محفوظ آلد قل طرم ك نكاه ك سامن الرات موت سوال إ ''کیاتم اے پہیانتے ہو؟''

" ببت اچمی طرح بهایت مول جناب " وه معتدل له بس بولات سه وی چمری ب جس کی مدد ہے ہی جمیدی صاحب کی ڈاک کھولا کرتا تھا۔''

میں نے محسوس کیا، جج تحور سے تھوڑے وقفے سے دیوار کیر کلاک کود کھے رہا تھا۔عدالت ؟ وقت ختم ہونے میں بس چند منٹ ہی باتی تھے۔ آج ہمارے کیس کی باری ورا تا خیر ہے آئی تھی۔ میر فائى جرح كاسلسله ذرا تيزكرديا-

''جها تكير! وقوعه كروزتم خلاف معمول وقت سے پہلے كمركوں جانا جاہتے تھے؟''

'' جھے اپنی بیوی کوایک لیڈی ڈاکٹر کو دکھانے لیے جانا تھا۔'' "م نے جلدی چھٹی کرنے کی اجازت کس سے لیمی؟"

''متنول فرقان حمیدی ہے۔''

"كياتم چمٹى لينے كے لئے ان كے كرے من مك تھے" من في سال كيا" يا برى کہیں تمہارا ان ہے سامنا ہوا تھا؟''

" من با قاعدہ ان کے کمرے میں گیا تھا۔"

"به کتنے بح کی بات ہے؟"

''ميراخيال ب،ايك بجنے من دومن باتی تھے۔''

"محض تمهارا خيال بي احميس بورايقين ب-"

من فقدت تيز لج من إوجها "كيايه وقت إفي الك ياسوا ايك بيس بوسكا؟" " بر گرنیس \_" و وقطیعت سے بولا" اتا زیاد و فرق مکن نہیں ہے \_" ایک لمح کے توقف

ي اس ني رواوق ليج من اضاف كيا" اكر من ني كها ب كدايك بيخ من دومن باقى تصافي وقت ایک منٹ یا تین منٹ کم ہوسکتا ہے۔اس سے زیادہ نہ کم۔"

''کیامتول نے حمہیں بہ خوشی چھٹی دے دی تھی؟''

لانا چاہتا ہول، وہ سب عدالت کے ریکارڈ پرموجود ہیں۔"

اکی لیے کے تو تف کے بعد میں نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہنا شروع کیا ''جناب عالی! سب سے پہلے میں استغاثہ کے گواہ چوکیدارگل زبان خان کے بیان کا ذکر کروں گار گواہ کا کہنا ہے کہ ملزم مقتول کو قرض نہ دیے پر پر اکواہ کے مطابق ملزم ایک ملخ جوانسان ہے آگر چہ گواہ کا کہنا ہے کہ ملزم مقتول کو قرض نہ دیے پر پر اسمار ہا تھا تا ہم وہ اس بات کی تعدیق کرتا ہے کہ جب طزم اس کے پاس پہنچا تو وہ خاصے غصے میں تھا پھر ''جناب عالی! گواہ کا کہنا ہے کہ جب طزم اس کے پاس پہنچا تو وہ خاصے غصے میں تھا پھر

گواہ نے بیان بدلا اور بتایا کہ وہ خاصا کھبرایا ہوا تھا۔ ان دونوں کیفیات میں ہونے کے باوجود بھی مطرم لگ بھگ آ دھے کھئے تک گواہ سے گفت وشنید میں معروف رہا۔ طرم کے مطابق دہ نماز کے وقت کا انتظار کررہا تھا۔ اس تمام تفسیل سے میں یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ کیا یہ مکن ہے کہ ایک خف قل کرنے کے بعد جائے وقوعہ پر بہت اطمینان سے کم ویش آ دھا گھٹا بات چیت کے ذریعے اپناوقت گزارتا رہے؟ اگر میرے موکل نے قل کیا تھا تو وہ فوراً جائے داردات سے بنائب کوں نہ ہوگیا؟ یہ بات بڑی مصحکہ فیز اور جیداز قباس ہے کہ طرم نے متنول کوموت کے گھاٹ اتارا مجروہ بڑے سکون بات بڑی مصحکہ فیز اور جیداز قباس ہے کہ طرم نے متنول کوموت کے گھاٹ اتارا مجروہ بڑے سکون بات بڑی مصحکہ فیز اور جیداز قباس ہے کہ طرم نے متنول کوموت کے گھاٹ اتارا مجروہ بڑے سکون کو اور منہ گھاٹ کے کہ میرا موکل دو مروں کو یہ دووت کرتا رہا مجروہاں سے دخصت ہوگیا۔ ان واقعات سے تو گلا ہے کہ میرا موکل دو مروں کو یہ دووت و سے درجا تھا کہ آ ذاور جی پکڑلوہ میں نے ایک انسان کے خون میں ہاتھ رنگ لئے ہیں!"

یں نے سوالیہ نظر ہے وکیل استفاشہ کو ویکھا پھر روئے فن نج کی جانب موڑتے ہوئے واک کا سلسلہ جاری رکھا ' جناب عالی ااس کے بعد بھی استفاشہ کے گواہ کیشیر کم اکا و شینت قیمر عباس کے بیان کی طرف آتا ہوں۔ گواہ کے مطابق طزم جب اس کے پاس پہنچا تو وہ اپنی بیوی کی بیاری کے سبب فاصا پر بیٹان و کھائی و بتا تھا۔ اس نے بیا بھی بتایا ہے کہ طزم معتول کو ہما بھلا کہ رہا تھا تاہم وہ اس بات کی بھی تعدل کو گائی ہیں وی تھی بلکہ وہ متعول کی تعدد بی محل تھا۔ گواہ اس بات ہے بھی متعول کو گائی ہیں وی تھی بلکہ وہ متعول کی تعدد بی میں لگا رہتا تھا۔ گواہ اس بات ہے بھی متعون ہے کہ طزم کا بھی بھی اس متعول کی تحریف و تو صیف بی بھی اطاف میں سائلہ ہم ہے اس کا کوئی تازع سائلہ ہم کہ طزم کا بھی بھی اس بات ہے کہ طزم کا بھی بھی اس بات ہم ہم سائلہ ہم ہم ہم اس کے بیان کا اگر بار کیک بنی ہے جائزہ لیا جائے تو وہ طزم کی تالفت کے بجائے موافقت ہی نیورہ نظری ساتھ جب طزم کو تا ہم ہا کی بات اور بھی بیرونی گیٹ پر پہنچا تو اس وقت ایک نئ کر دس منٹ ہوئے تھے گئن بعدازاں اس نے وکیل استفاشہ بیرونی گیٹ پر پہنچا تو اس وقت ایک نئ کر دس منٹ ہوئے تھے گئن بعدازاں اس نے وکیل استفاشہ بیرونی گیٹ پر پر بیدوت بدل کرا کی تیم کی شہر پر بیدوت بدل کرا کی تیم کی میں ایک واضی تھا دیم خور ہور ہے۔ قیم عباس کے مطابق انہوں عباس اور بی ایم خاور محود کے بیانوں میں ایک واضی تھا می تھی جگر ہیں بتایا تھا جکہ خاور محود کا کہنا ہے کہ انہوں نے تو کیدار کو فرقان تھیدی کے تل کا ذکر کیا تھا۔ دو گواہوں کے بیانات میں اتا بڑا فرق استفاشہ کی

ئزورى، خاى اور بدنتى كوظامر كرتا ہے-"

ایک لیمے کے تو تف ہے میں نے پھر بولنا شروع کیا "جناب عالی! اس مقدے کے اکوائری افسر سب انسکٹر عابد حسین کا کہنا ہے کہ انہیں اس واقعے کی اطلاع فیکٹری کے جی ایم اور استان کے سب سے اہم گواہ خادر محمود نے دو پہر دو نے کر دو منٹ پر دی تھی۔ بی وقت ان کے استان کے علیہ میں میں میں مقت ان کے استان کے استان کے استان کے استان کے سب سے اہم گواہ خادر محمود نے دو پہر دو نے کر دو منٹ پر دی تھی۔ بی وقت ان کے

استفافہ کے سب سے اہم گواہ خادر محود نے دو پہر دو نج کر دو منٹ پر دی تھی۔ یکی دفت ان کے ردنا تھے میں بھی درج ہے جبکہ گواہ خادر محود معزز عدالت کے سامنے یہ دعوی کر چکا ہے کہ اس نے پلیس کو مطلع کرنے کے لئے ایک چنتیس پر فون کیا تھا۔ یہاں ایک مرتبہ پھر تضاد سے سامنا ہور ہا ہے۔ اکوائری افسر کو جی ایم نے بی بتایا تھا کہ طرح نے فرقان حمیدی کوئل کردیا ہے صالاتکہ شرق اس نے اپنی آئکھوں سے طرح کو یہ لی کرتے ہوئے دیکھا تھا اور نہ بی اس سلسلے میں اس کے پاس کوئی

ٹوں قبوت موجود تھا۔علادہ ازیں جی ایم نے جس طرح تعلم کھلا پولیس کے خلاف لب کشائی کی ہے در معزز عدالت کے علم میں ہے۔ اس سے بیہ بات ثابت ہوجاتی ہے کہ استفافہ کے اعمار جان تبیل ہاوروہ ٹاتھ بنیا دوں پر تیار کیا گیا ہے۔

''جناب عال!اب من مقول کی ہوہ اور استفافہ کے کواہ ستارہ بیٹم کے بیان کا ذکر کروں

گا۔ ستارہ بیگم کے مطابق اے اس واقعے ہے مطلع کرنے کا فریضہ بھی بی ایم صاحب نے بی اواکیا تھا۔ خور طلب بات یہ ہے کہ یہاں بھی وو گواہوں کے بیانات میں تشاو دکھائی دیتا ہے۔ گواہ ستارہ بیگم کے بیان کے مطابق جب وہ آئی محک دو بیج بیان کے مطابق جب وہ آئی محک دو بیج جائے وقو میں گئی ہیں گونون کر کے اس واقعے کی اطلاع دی محک می گاہ ہے گاہ کا اس کی موجودگی بی میں بی ایم نے پولیس کونون کر کے اس واقعے کی اطلاع دی محک کی گئی ۔ ان تمام باتوں کے گئی ۔ ان تمام باتوں سے گئی ہے کہ اس محک کے طلائ کے خلاف ہے تو گئی ہے کہ استفافہ تعنادات کے بلندے کے موال کے خلاف

ے والیا ہے کہ استعاقہ تصادات کے چیکرے کے ایک سوچی جمی اور منظم سازش بھی کہا جاسکتا ہے۔'' میں زخمی نظار کہ طاق مرکز کا بعر دا

میں نے تھوک نگل کر طاق ترکیا پھر دائل کے سلسلے کو دراز کرتے ہوئے اپنا بیان جاری رکھا "جناب عالی! استفافہ کے سب سے اہم کواہ "جمیدی فیکٹائل طز" کے جزل شیخر خادر محود کے بیان میں موجود متعدد خامیاں میں معزز عدالت کے سامنے لاچکا ہوں۔ کواہ کا کہنا ہے کہاں نے قیصر عہاں کی موجود کی میں ایک بجکر چنٹیس منٹ پر پولیس کوفون کیا تھا جبہ ستارہ بیگم کے مطابق، اس کی موجود کی میں کم و بیش دو بجے پولیس کومطلع کیا گیا۔ اس بات میں جان اس لئے بھی نظر آئی ہے کہ اُل اوادر تھانے کا دوزنا می بھی اس بیان کی تھد بی کرتا ہے۔ دیگر تھادات کے علاوہ خود کی ایم کے اپنے بیان میں بھی خاص متنازعہ پہلو موجود ہیں۔ مثال کے طور پر گواہ خاور محدود جب متحول کے اپنا بدان ہوگیا تھا پھر خود بی اس نے اپنا بلادے پر اس کے کمرے میں بانیا تھا کیر خود بی اس نے اپنا بیان بدل دیا اور بتایا کہ متحول نے اس نے ویکھا کہ متحول کا قبل ہوگیا تھا کیر خود بی اس نے اپنا مارو فیت کی دجہ سے جب وہ پدرہ منٹ بھیا اپنے کمرے میں بانیا تھا کین کام میں اس معود فیت کی دجہ سے جب وہ پدرہ منٹ بعد متحول کے کمرے میں بہنیا تو اسے اس واقعے کے اس معود فیت کی دجہ سے جب وہ پدرہ منٹ بیلے اپنے کمرے میں بینیا تو اسے اس واقعے کے بارے معمود فیت کی دیا۔ سے نکار کر کواہ قیمر بارے میں معلوم ہوا۔ اس معمن میں ایک اہم بات یہ ہے کہ متحول کے کمرے میں بہنیا تو اسے اس واقعے کے بارے میں معلوم ہوا۔ اس معمن میں میں میں میں کی کر کی میں میں کی کر کی دیا۔

عدالت کے کرے میں اس روزمعمول سے زیادہ رش تھا۔

میری فرمائش برسب سے پہلے انگوائری افسر وٹنس بائس میں آ کر کھڑا ہوا۔ میں اس کے بنیا اور خاموش نظر ہے اے ویکھنے لگا۔ عدالت کے مرے میں ایک سنسنی خیز سانا جھایا ہوا تھا۔ کا اواز من گهری دلچی تھی جبکہ وکیل استفافہ کی ایک ایک جنبش سے بے کی ظاہر ہو آن تھی۔

"آ ئی او صاحب!" میں نے تفتیثی افسرسب انسکٹر عابد حسین کومخاطب کیا۔"آپ نے

اس طویل بیان کے بعد میں نے وو چار لیے سائس لے کرسلسلہ عنس کو ہموار کہا ہے وق ریزی سے مشیرنامہ تیار کیا ہے۔ ایک ایک تنصیل آپ کی پیشہ ورانہ مہارت اور ان تھک ي المنه بوليا جوت إن من في وانت حد الناده اس كي تعريف كرت موع كها" أكرجه

ی پیش کرده ر بورث میں بیامر برتفصالات درج ہے لیکن میں پھر بھی معزز عدالت کے سامنے یٰ کے منہ سے سننا جا ہتا ہوں۔''

ا تنا کم کر نیس خاموش ہوگیا۔اکوائری افسر بے قراری سے بولا "آپ کا اشارہ کس امر کی ں ہے وکیل صاحب؟"

" كرسى " من في محض ايك لفظ كي اداليكي براكتفا كيا-

" كيى كرى؟" أنى اونى جيرت بمري ليج من يوجها-

إ 'ووكرى جس يرمقتول كى لاش يائى كَنْ تَحْي ؟'

"آپ اس کری کے بارے میں کیا جاننا جا ہے ہیں؟" مِس نے کہا' میں یہ جانا جا بتا ہوں کہ فرکورہ کری سمتم کی تی ؟ "

' وه ایک اد کی پشت والی جدید آرام ده ریوالونگ چیز تھی '

" تحييك يو الى وير آك او" بي في مطمئن ليح بن كبا جرج كى طرف مرت بوت

ا"جناب عالى! اب من اس مقد ے كے ميذيكل ليكل افسر سے مختلف بات كرنا جا مول كا-" تموڑی ہی در بعد ونش باکس میں اعوائری افسر کے بجائے میڈ کولیگل افسر دکھائی وے

قا۔ میں نے چند الفاظ میں اس کے پیشہ ورانہ کام کی تعریف کی مجرمطلب کی بات کی طرف آتے

"واکثر صاحب! آب اب بید می بانتهامهارت ادر برسول کا تجربدر کھے ہیں۔ سی ازم کود کیر کر آپ بتا کتے ہیں کہ مفروب تھی پر وار کس اعداز اور کس زادیے سے کیا گیا ہوگا؟''

" كى بال، تجربسب سے بوااساد ہے۔" دواثبات مل سر بلاتے ہوئے بولا" مل نے الالالالال كتجرب عاصل كياب-"

"واکثر صاحب! آپ سے میرا سوال سے کرزیر ساعت مقدے کے متول برکس

نے دار کیا گیا تھا۔۔۔۔، آلی مقول کے جسم میں کس زاویے سے پیوست کیا گیا تھا؟'' "و اك كرت باته كا دار تماء" ميذ كوليكل افسر في براعماد ليج من بالا "يعنى انف کواس زاویے سے متول کی بیت میں مونیا گیا تھا جیسے ہاتھ بلند کر کے ہتموڑے سے کسی

عباس کے پاس پہنچا اور اسے بتایا کہ جہا تھیر نے فرقان حمیدی کوقل کردیا ہے پھر وہ دونوں پوریا کے پاس پنچے اور گواہ خاور کے مطابق اس نے چوکیدار کو بھی مہی بتایا کہ لزم نے متعق ل کوقل کردیا۔ پیرانگوائری افسر کوبھی جی ایم کا اپنے وثو ق ہے متعدد افراد کویہ بتانا کہ میرے موکل نے اپنے الگ قل كرديا ب، اس بات كوثا بت كرتا ب كه جيم موصوف اس دافع كے چثم ديد كواه بين جبر السيز بیان کے مطابق جب وہ مقول کے کمرے میں پہنچا تو وہ قید حیابت ہے آ زاد ہو چکا تھا۔''

ڈرامائی کیج میں جج کوفاطب کیا۔

''جناب عالی! میرے موکل کی ہے گناہی کا سب سے بڑا اور نا قابل ترور فی فنگر برنش کی ربورث ہے۔"

''وُو کیے بیک ماحب؟'' نج نے چونک کر مجھے دیکھا۔

ال موقع يروكيل استغاثه كي حالت ديد ني تمي \_ وه تيز چيڅني موكي آ واز پي بلبلايا\_" ركي مكن ہے۔ آلتق برتو مزم كى الكيوں كے واضح نشانات بائے مجے ميں پروه بے كناه كيے بوكر

میں نے مفہرے ہوئے لہج میں کہا "نیدواضح نشانات" بی میرے موکل کی بے گانا)

''ناممکن!''وکیل استغاث*ہ فی* میں سر جھنگلنے لگا۔

ا في نيك ما حب! آب اي موقف كي تفري كري -"

میں نے کہا "جناب عالی! میرے موقف کی تشریح کے لئے تین افراد کا بیک دند عدالت میں موجود ہونا ضروری ہے۔ بیہ نتیوں افراد زریہا عت مقدمے ہی ہے متعلق ہیں حمراللا ے اس وقت ان میں سے صرف ایک حاضر ہے۔"

ج نے یو چھا 'آ ب کن تمن افراد کا ذکر کرد ہے ہیں؟''

"اكوائرى افسر" في في افراد كنوانا شروع كي المنكر بنش اليكسرت اورميد يكلل

اس وقت صرف انکوائری افسر و ہاں موجود تھا جوالجھی ہوئی نظروں ہے جھے دیجہ کا ا میری بات کسی کی مجمی سجھ میں نہیں آئی تھی۔ وکیل استفاقہ کے پیٹے میں سب سے زیادہ مرو<sup>ز آئ</sup> رے تے۔البتہ نج پرمنی اعداز میں اس طرح گردن ملا رما تھا جیےوہ میری بات کی تہ تک پہنچ ک

بھرنج نے متعلقہ عدالتی عملے کو ہدایت کردی کہوہ آئندہ پیٹی پر متیوں اہم افرا<sup>ر کے</sup> عدالت میں حاضر ہونے کے انتظامات کریں۔

\$.....\$.....\$

ہے بعد ال فنگر كا بحر بورنشان بحرر على فنگر كا بحر بورنشان اور سب سے آخر ميں لفل فنگر لين چنگل كا ان ایا گیا ہے۔ کیا مس سیح کمدر امول؟"

مس نے ایے بیک میں سے آل آل سے ملتی جاتی ایک چمری ثالی اور پر بحری عدالت ے سائے میں نے اس چھری کی مدو سے ایک بندلغا فد کھولا اور چھری والا ہاتھ تنگر بنش ایکسپرٹ کو ر کھاتے ہوئے بوجھا" جناب! کیا میں نے اس چھری کوئنگر پڑش رپورٹ کے مطابق کچڑا ہوا ہے؟"

" فینک ہے" میں نے ایک پر اکا شکر بدادا کیا چرج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد ميڈيکوليگل افسر کومخاطب کيا۔

"ريدوكمية واكثر صاحب!" ش نحيرى كولغافه كمولن والاائداز من حركت وية ہوئے کہا " کیا یس چھری کواس اعماز اور زاویے سے حرکت وے کر کوئی ایسا دار کرسکتا ہوں جیسا وار متول فرقان حميدي يركيا حميا تما؟"

"بينامكن ب-"اس في مسر بلايا-

''میں نے حجری میڈیکولیگل افسر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا''ڈاکٹر صاحب! آپ پلیز اس چیری ہےاس'' وار'' کی ا کیٹنگ کرکے دکھائیں جومتول حمیدی پر کیا گیا تھا۔''

فرکورہ افسر نے میرے ہاتھ سے تھری لے لی مجراس کوایک مخصوص اعماز میں چکرتے ہوئے ہاتھ کو بلند کر کے ایک فرمنی دار کیا جیسے و واپنے سامنے کسی نادید و چیز کے بدن میں اس چمری کا

میں نے فنگر برن ایکسرٹ کو خاطب کرتے ہوئے کہا "مرا بلیز آب معزز عدالت کو بتا میں کہ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں موجود چھری پرفتگر پرنش کی بوزیشن کیا ہوگی؟''

وہ بتانے لگا ''الكو محے كا برنٹ خيرى كے دستے كى بشت بر۔ فرسٹ فنكر كا نثان دستے كة غاز بربمر بوراس كے بعد لل فقر كا نشان بحررتك، فقر اورة خريس چنقى كا نشان-اس سے آ کے دستہ حتم ہو جائے گا اور چھری کا چل شروع ہوگا۔

"ميراز دى بوائث يورآ ز\_" مل ن ائى فاكلول ير باته مارت موت تيز ليح ش لیا۔ آلفل پر یائے جانے والے مرے موکل کی الکیوں کے نشانات سے ابت کرتے ہیں کہ طرح ہا غیربے گناہ ہے۔ یول اس نے میں کیا۔اے ایک سوجی بھی سازش کے تحت اس معالمے میں وث كرنے كى كوش كى تى ہے۔"

جج یقیناً معالمے کی تہہ میں اتر چکا تھا۔ وہ اثباتی اعداز میں سرکو ہلکی <sup>سجنب</sup> دے رہا تھا۔ ال في اين ولائل كيسلط كوافقاً ي موردي موع برزور ليج من كها-

"جناب عال! آله فل برمير عموكل كى الكيول كے نشانات سے ظاہر موتا ہے كدوه

چز پر ضرب لگائی جاتی ہے ۔ اس کے برعلی اگر کسی دوسرے زاویے سے پیچر نا کف کومتول کےجم میں اتارا جاتا تو زخم کی نوعیت قطعی مختلف ہوتی ۔''

" آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب " میں نے فاتحانہ اعداز میں وکیل استفائد کی جانب و تکھتے ہوئے کہا۔

وكل استفاف كے چرے كے تاثرات ميش منت آف كھيل" كے مركزى كردارے مشابہ سے۔ مجھے اس کی حالت پر افسوس بھی موا اور ہلی بھی آئی۔ میں نے اس کونظر اعداز کرتے ہوئے جج کومخاطب کیا۔

"جناب عالى! معزز عدالت سے ميرى استدعا بے كداب ننگر برنش اليكسپرث كوكثمر، میں آنے کی زحت دی جائے۔"

ج نے میری بیفر مائش بھی بوری کردی۔

"مر!" من نے ونس باکس میں کھڑے ایکسرٹ کواحر ام سے خاطب کرتے ہوئے کا "آپ نے بڑی معصل رپورٹ تیار کی ہے .....اور اس رپورٹ نے میرے ذہن میں ایک موال کو ا بھاراتھا جواس پورے مقدمے کی بنیاد بنا ہوا ہے۔وہ پوائٹ اتنا اہم ہے کہا سے شاید اس مقدم ے وابستہ ہر محص نظرا نداز کرتا چلا آ رہاہے۔''

"" ب ورست فرماتے ہیں۔ بعض اوقات انتہائی اہم چیزیں عام نظروں سے اوجمل ہو جاتی ہیں۔'' الکیوں کے نشانات کے ماہر نے مدیرانہ اعداز میں کہا''مبرحال آپ مس پوائٹ کا تذکرہ کررہے ہیں ویل صاحب؟''

میں نے کہا" بوائث کا حوال امجی میں بیان کرتا موں۔ بہلے ذرا آپ سے ایک تعدلاً كرنا بـ " كريس ف تنكر ينش كى ر يورث كوبة واز بلند يراحة موت كها "مر، ش آب كى تار کردہ ربورٹ کے مطابق آلونل پر ثبت مزم کی الکیوں کے نشانات کی تر تیب کو دہراتا ہوں۔آپ تقىدىق ياتردىدكرتے جانبى-"

"اوك، آئى ايم ريدى-" ايكسرت في ميرك باته عدر يورث كى ايك كالى لين ہوئے مطمئن انداز میں کہا۔

من نے بولنا شروع کیا'' آلفل لین بیرنا نف کودائی اتھ سے استعال کیا گیا ہے!" "رائٺ بوآ ر-"

میں نے کہا ' اطرم کے اعمو مینے کا نشان چری کے پیل کے ابتدائی مصے پر قیت ہے <sup>اپن</sup>ل جہاں دستہ ختم ہوتا ہےاور کچل شروع ہوتا ہے، وہ ابتدائی حصہ ہے؟''

"آپ بالكل درست فرمارے ہيں۔"اليسپرٹ نے تعديق كى-

" إنى چاروں الكيوں كے نشانات تجرى كے وستے يريائے گئے ہيں " ميس نے كها "ال ی ترتیب کھاس طرح ہے۔ وست کے آغاز پر فرسٹ فنگر بعنی انگشت شہادت کا ادھورا پرنٹ الل

208

في الكواري افسر كوعرصه سات يوم ش نيا جالان بيش كرف كي بهي تاكد كردي-

ہ رور رہ ما مال ہے ۔ بظاہر رہ کیس میں پر ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنی پیشہ ورانہ ذمے داری نہاتے ہوئے کے بدر ایک جاتب ماہ جات ہے۔ کی ماہ ماہ ایک لیکٹر ایکٹر اور کا معالم اور ایکٹر اور ایکٹر اور ایکٹر اور ایکٹر اور

ے موکل کو باعزت رہا کروالیا تھالیکن چلتے چلتے ایک دلچپ انکشاف ضرور کروں گا اس امید کے رہے انکشاف نہیں ہوگا۔

ماتھ کہا ہے ذہین قارئین کے لئے یہ ہرگز ہرگز انکشاف نہیں ہوگا۔ چند روز بعد میں ایک عدالت سے نکل کر دوسری عدالت کی جانب جارہا تھا تو میں نے

ی معروف وکیل کی معیت میں خاورمحمود اور ستارہ بیگم کوائی طرف آتے دیکھا۔انکوائر کی افسر بھی ان سی تر تر از خان ان میتارہ سر انجوال میں جھٹو کی گل بھوئی تھی

ے ساتھ تھا۔خاور اور ستارہ کے ہاتھوں میں جھٹڑی گئی ہوئی تھی۔ اکوائری افسر عابد حسین نے مجھے ویکھا تو سیدھا میرے پاس چلا آیا اور پھر پر جوش کہج

امواری اسر عابد نین سے بھے دیکھا تیر سے پان چا آیا اور پر رہاری سے میں بولا'' بیگ صاحب! ہم نے اصل شکار کو پکڑ لیا ہے۔''

" فركاركو ..... يا شكارول كو؟" من في خادرادرستاره كى جانب و يكت بوئ سوال كيا-" آپ جو بھي كهدليس " وه جلدى سے بولا كھراحسان منداند ليج ميں كها" من آپ كا

شريه ادا كرنا جا بتا بول وكيل صاحب!" ''وه كس سلسله بيس بحالي؟"

وہ بولا''وہ اس سلط میں جناب کہ آپ نے شصرف اپنے موکل کو چھڑالیا بلکہ ہمارے لئے بھی بہت کا کارآ مد با تیں منظر عام پر لے آئے۔''ایک لمح کے توقف سے اس نے اضافہ کیا۔ ''آپ نے اپنی جرح کے دوران میں اس کیس کے اسٹے زیادہ پہلواجا گر کردیے تھے کہ میرا دھیان کی اور طرف جائی نہیں سکتا تھا۔''

" كرتم نے أنبيل كرليا؟" من نے سواليد نظرے اے ديكھا۔

'' میں آئے تو صرف خاور پر ہاتھ ڈالا تھا۔'' اس نے بتایا ''ایک رات کی'مہمان نوازی' میں اس نے سب کچھاگل دیا۔''' مثلاً کیا اگل دیا؟'' میں نے دلچپی کیتے ہوئے پوچھا۔ عابد حسین نے بتایا ''میدوڈوں آگی میں کے ہوئے تتے اور ۔۔۔۔''

" بيسے اس وقت للے موئے ہيں۔" من في اس كى بات كائے موئے طنزير ليج ميں

"اب تویہ جنت یا جہم میں یونمی ایک ساتھ رہیں گے۔" عابد حسین نے دبی وبی آواز میں کہا پھر بتایا "ان کے درمیان کائی عرصے سے چکر چل رہا تھا جس سے مقول واقف ہوگیا تھالکین اس سے پہلے کہ مقول کوئی عملی قدم اٹھا تا، ستارہ کے ایما پر خاور نے اس کا قصہ ہی پاک کرویا۔ خاور نے اقبال جرم کرلیا ہے اور اپنے ساتھ ساتھ ستارہ کو بھی لے ڈوبا ہے۔ وہ کیا شعرہے ایسے مواقع کے

کئے بیک صاحب/ ہم تو ڈو بے ہیں سم .....؟'' ''عابد حسین! اگرتم شعروشاعری کے چکر میں پڑے رہے تو وہ دونوں پھر کوئی چکر نہ چلا بیٹھیں تم تو بتا ہی رہے ہو کہ ان کے درمیان کانی عرصے سے کوئی چکرچل رہا ہے!'' نشانات ڈاک کھولتے وقت ہیرِنا کف پر ثبت ہوگئے۔ بعدازاں کی مخض نے ۔۔۔۔۔یعن قاتل نے پوی احتیاط ہے اس چمری کو دار دات میں استعال کرکے میرے موکل کے لئے بھائی کا پھندا تیار کرنے کی کوشش کی تقی۔قاتل نے بیاحتیاط تو برتی کہ اس کی افکایوں کے نشانات آلڈنل کے دیتے پر قبت نہ

ہونے پائیں اور ملزم کے نشانات بھی موجود رہیں مگروہ ان نشانات کی ترتیب کو بھول گیا۔ جیسے ذہین سے ذہین تر مجرم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے اس طرح یہاں بھی قاتل غلطی کر گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اس کی بید کوتا ہی ہی بلاآ خرمقد ہے کا یا سالیٹ وے گی۔''

بچ کے چرے پر خاصے حوصلہ افزا تا ٹرات نظر آ رہے تھے۔ میں نے مزید کہا''جناب عالی! ان واقعات اور شواہد کی روثنی میں معزز عدالت سے میں پر ذورا پیل کرتا ہوں کہ وہ ملزم جہا گیر

کی بریت کے احکامات صادر کرے تا کہ انصاف کے نقاضے پورے ہوسکیں۔'' جج نے ایک مرتبہ نگاہ اٹھا کر وکیل استغاثہ کی جانب دیکھا اور پوچھا ''وکیل صاحب!

ی کے ایک مرجبہ نکاہ اتھا کروش استفاقہ کی جانب دیکھا اور کو چھا ''ویکل صاحب! آپ اس سلسلے میں پکھ کہنا چاہیں گے؟'' وہ آئیں ہائیں شائیں کرنے لگا۔

روا ہیں ہیں ہوں کے اور اس کے خوال ہے۔ ان نام نے قدرے سخت کہے میں کہا۔ اس کا مطلب ہے، آپ کو خیس کہا۔ وہ مریل می آواز میں بولا 'میرا خیال ہے، اب کہنے کے لئے پکھ باتی نہیں بچا جناب

نج اٹی میز پر تھلے ہوئے کاغذات کوالٹ بلٹ کر دیکھنے لگا پھروہ اٹھ کراپ جیسر ہیں چلا گیا۔ نج کے جاتے ہی عدالت کے کمرے میں چدمیگوئیاں ہونے لکیس۔ بھی کانا پھوی سے شروع ہونے والی سرگوٹیوں کا سلسلہ دیکھتے ہی دیکھتے اچھے خاصے شور میں بدل گیا۔

دس من بعد نج آپنے چیبرے باہر لکلاتو پھر عدالت کے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ نج نے کری انساف پرجلوہ افروز ہونے کے بعد فیصلے کی تاریخ دے کرعدالت برخاست کرنے کا اعلان کی ا

آئده بينى ايك ہفتے بعدى تمى \_

☆.....☆.....☆

ہمارا کیس بہت واضح اور پوزیش نہائیت مضبوط ہوپگی تھی۔ خاص طور پرمیڈ کیولیگل انسر اور فنگر پڑنٹس کے ایکپرٹ کے تعاون نے ہر بات روز روشن کی طرح واضح کردی تھی۔ اگر کسی انسر سے پوچھا گیا کری کی بابت میرا سوال استعال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ اگر کسی مرسطے پر ضروری ہوجاتا تو میں خدکورہ کری کی اونچی پشت گاہ اور اپنے موکل کی پستہ قامتی کا حوالہ ضرور و جتا کیونکہ ان دونوں چیزوں کے باعث بھی یہ بات ٹابت کی جاسکتی تھی کہ وہ قال میرے موکل نے نہیں کیا

آ سدہ بیٹی پر نے نے مرے موکل جا تھر کو باعزت بری کردیا۔اس کے ساتھ بی الا

میں نے مڑ کر دیکھا ستارہ بیگم اور خادر محمود جھے الی نگاموں سے تک رہے تھے بیسے ال کی تباہی و بربادی کا ذمے وارصرف اورصرف میں ہی ہوں۔ میں ان کی حالت پر اظہار افسوس کے سوااور کیا کرسکتا تھا۔

انسان برا خوش فہم ہے۔ وہ اپنی زندگی میں خوشیاں بحرنے کے لئے دوسروں کی جان لیے: سے بھی در اپنے نہیں کرتا اور یہ بھول جاتا ہے کہ خون جلد یا بدیر ضرور رنگ لاتا ہے۔ دوسرے کی لاش، لتمبر کیا جائے والا خوشیوں کا کانچ کل مظلوم کی آ ہ سے بھی زمین بوس ہوجاتا ہے۔ کچی خوشی دوسروں کی دل بھی میں ہے، ول آ زاری میں نہیں!

\$.....\$

## مرگ مفید

کراچی میں بارش بہت کم ہوتی ہے اور جب بھی ہوتی ہے تو پھر رفتہ وآمہ و سارا حساب
بے باق کر دیتی ہے۔ بھی بھمار کی غیر متوقع بارش کی ہولتا کی و تباہ کاری سے الل شجر بخو فی واقف ہیں۔ نظام زندگی درہم پرہم ہوکر رہ جاتا ہے۔ لگ بھگ پچاس فیصد گھروں کی اغرون خانہ زندگی ہیں۔ نظام زندگی درہم پرہم ہوکر رہ جاتا ہے۔ اگ بھگ بحال فی میں تو کردن کردن پانی بھر جاتا ہے اور
القداد کوارٹر نما مکانوں اور جمکی نما کوارٹرز کی چیش تک دھواں دھار بارش کے قبر ناک حملوں کی تاب
شداتے ہوئے پوند ارض ہو جاتی ہیں۔ ٹرینک کا نظام بالکل معطل ہوکر رہ جاتا ہے کیونکہ چھوٹی بڑی
سر کیس ندی نالوں کا مظر پیش کر رہی ہوتی ہیں۔

و مجمی ایر ای بی برای مرد می این است و می بی سے وقتے وقتے سے بارش کا سلسہ جاری و می ایک الی بی شام تھی۔ اس روز می بی سے وقتے وقتے سے بارش کا سلسہ جاری تھا پھر وہ پہر کے بعد تو با قاعد و موسلا و حار مینہ برسے لگا۔ عدالتی معروفیات سے فارغ ہونے کے بعد پہلے تو میں نے بھی سوچا تھا کہ سیدھا کھر چلا جاؤں پھر شی نے اپنے اس خیال کی تروید کی اور وفتر کا ایک مرمری چکر لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نہیں جا بتا تھا کہ وفتر کا عملہ میرے فیر مطلع غیاب سے پریشان ہو۔ ارادہ میرا بھی تھا کہ چھے وقت وفتر میں گزار کرموقع کل ویکھتے ہوئے اپنے شاف کی بھی میں کی دوں اور خود بھی کھر کی راہ لوں گا محر میرے تمام فیصلے اور ارادے وحرے رہ گئے۔ میں وفتر

میں جاکراہیا پھنسا کہ پھرشام سے پہلے انھناممکن ندرہا۔ موا کچھ بوں کہ جیسے ہی میں دفتر پہنچا' بارش نے طوفانی شکل اختیار کر لی۔ ویکھتے ہی ویکھتے'اس کی قیامت خیزی میں اس قدراضا فہ ہوگیا کہ دفتر سے نکلنا کارے دارد بن کررہ گیا۔شام کو بارش کا زورٹوٹا تو ہم باہر نکلے گراہیا معلوم ہوتا تھا کہ پوراشہر خوفناک سل آب کی زو میں ہے۔اس

'مرایهاں تو ہرطرف پانی ہی پانی نظر آرہا ہے۔ میں گھر کیے پہنچوں گی؟'' اس کی تشویش بجامعی۔ میں نے کہا''تم ٹھیک کمدرہی ہو۔اس وقت کی رکشہ یا نیکسی کا

فرزانہ کی تجویز معقول اور پروزن تھی۔ میں نے فورا اپنی گاڑی اس بوڑھی عورت کے

زدیک لے جا کرروک وی۔ اگر چہ اس مل کیلیے جھے ٹریفک کے ایک دو اصول بھی توڑنا پڑے تھے جو كه جارے يهال كامعمول بيكن من نے اس" روزمره" كوانتائي مجوري كے عالم مل اختياركيا

تھا اور وہ بھی ایک نیک مقصد کی خاطر۔اگر چہ قانون حکنی ہرحال میں قانون حکنی ہے تکر ہمارے ملک کے قانون خصوصاً ٹریفک کے قانون کا اپنا ایک مزاج بن گیا ہے۔ یہ بات میرے تجربے میں آئی کہ

اگرآپ رفیک کے قوانین کی پوری طرح باسداری کریں تو سب سے زیادہ حادثات کا شکارآپ ہی بیں عربے یونی برلطف چنکا انہیں ماری قوم کا اجماعی المیہ ہے۔اس برمسرانے کے بجائے سنجیدگی ے غور وفکر کرنے کی ضرورت ب طاب ہم سکیم کریں یا نہ کریں۔

میں نے بائیں جانب کا شیشہ کرا کر پہلو کے بل جھکتے ہوئے اس بوڑھی عورت کو خاطب كرتے ہوئے يو جھا''امان! كہاں جائيں كى؟''

" نمائش تک \_" اس نے نحیف آ داز یس جواب دیا \_

اس دوران میں فرزانہ گاڑی کی عقبی نشست والا وردازہ کھول چکی تھی۔ میں نے اس عورت ہے کہا''اندر پیٹھ جائیں ہم ای طرف جارہے ہیں۔ آپ کونمائش پرا تاردیں گے۔'

"الله تمبارا بملاكر ،" وه وعائية كلمات اواكرت بوئ كارى كاندرآ حى -اس کے بیٹے ہی فرزانہ نے درواز وبند کردیا۔

مں نے گاڑی آ کے برحادی۔ بوڑھی عورت کا لباس قدرے بھی ہوا تھا۔ جب ہم وفتر ے لکے تھے تو بارش پوری طرح تھم بھی تھی گرچد لھے پہلے نے سرے سے بوعدا باعدی کا آغاز ہوگیا

بوڑھی عورت نے اپنے کیروں پر ہاتھ چھیرتے ہوئے بوبرانے والے اعداز میں کہا "معلائی کا زمانہ بی تبیس رہا۔ جس کو دیلیووہی بے ایمانی کی راہ اپنائے ہوئے ہے۔ پتا تبیل اوگ

أ خرت كو كيول بعلا بيشي إن جيسي كى كومرنا بى نه بو-" "كيا بواامال؟" فرزانه نے نرم ليج ميں پوچھا" آ پ كس پر فقا بور بى بيں؟" " بونا کیا ہے بٹی۔ ' وہ مورت تخصوص انداز میں بولی" ایک حرام زادہ میے کھائے بیٹا ہے۔ چکر پر چکڑ چھیرے پر چھیرے آلوا رہا ہے مگررقم دینے کا نام نہیں لیتا۔ پانہیں خدا کو کون سامنہ دکھائے گا۔ مردود کوشرم بھی تبیں آتی۔ اس بری بارش میں اس کے وعدے کے مطابق آئی تھی مگروہ

کھریں ہی تبیں ملا۔اس کی پرٹی ہوی نے آج مجھی نبلا دیا۔ کوئی معمولی رقم ہوتو بندہ رو دھو کر خاموش ہو بیٹھے۔اب ایک لا کھرو بے کو بھولنا آسان بات تو نہیں اور و ہجی ہم جیسے غریوں کیلئے۔'' ا کی لا تھروپے کے ذکر سے میں چونکا اور میں نے عقب نما آ کینے میں بوڑھی عورت کا

جائزہ لیا۔اس کی عمر پچپن اور ساٹھ سال کے درمیان رہی ہوگی۔لباس معمولی ادرصحت اس ہے بھی

لمناتونامكنات ميس سے ب- بال ميہوسكا ب كه ميس هميس وراب كرتے ہوئ كل جاؤں۔" فرزانہ کومیرے وفتر میں ملازمت کرتے زیادہ عرصہ بیل ہوا تھا۔ اس سے پہلے والی سكرٹرى چونكه ميرے گھر كے راہتے ہى ميں رہائش ركھتى تھى اس لئے ميں روزانداہے اپنے ساتھ گاڑی میں لے جاتا تھا اور اس کے علاقے میں ڈراپ کرتے ہوئے آگے نکل جاتا تھا۔ فرزانہ کا کمر سوسائي آف كي خزو يك تها و وبس يا چرر كشيك وغير و بس دفتر آتى جاتى هي ميري پيشكش يروه بہلے تو چکیائی مر مر وینی کی دوسری صورت نہیں تھی اس لئے اس نے میری پیشکش کو قبول کرایا۔ ہم

فرزانه بہت مختلف قتم کی لڑکی تھی۔ خاموش طبع ' سنجیدہ اور لیے دیئے جانے والی۔ وہ نہ صرف این کام میں پرفیک تھی بلکہ اس کی باوقار شخصیت و کیفے والے پر ایک خاص فتم کا تاثر بھی چھوڑتی تھی۔ وہ ایک الی لؤ کی تھی جس سے گفتگو کے دوران انسان کو عماط رہنے کی ضرورت ہوتی ے۔ بالفاظ دیگروہ ایک ذبین اور پر دبارلز کی تھی۔

وونوں گاڑی میں آ کر بیٹھ کئے۔

میری گاڑی ایک دو ذیلی گلیول سے ہوتے ہوئے ایم اے جناح روڈ المعروف به بندر رد ڈیر آ گئی۔اس وسنے و عریض اور شہر کیلئے ریڑھ کی ہڈی کی سی حیثیت کی حامل سڑک پر بھی تھنے گھنے یانی نظر آر ما تھا۔خصوصاً سڑک کی دونوں جانب تو با قاعدہ نالے بہدرے تھے البتہ ﴿ كاحصہ قدرے کم متاثر تھا اور دہاں ڈرائیونگ ممکن تھی۔ میں نے ڈرائیونگ کیلئے سازگار سڑک کے ای جھے پر اپنی

فرزانه عقبی نشست پر بیٹی تھی اور میرے پہلو میں پنجرز سیٹ پر میرا پریف کیس دھرا تھا۔ ہمارے درمیان اکا دکابات کے سواکوئی با قاعدہ گفتگونیس ہوئی تھی۔گاڑی سعیدمنزل سے تحور اپیچے بی کمی کہ فرزانہ نے مجھے کا طب کیا۔ و مراوه ديکيس"

مِس كَن عقب نَما آكين مِن أيك اچنتي مي نگاه فرزانه كرمرايا پر والى اور پوچها « كهال

وہ بائیں جانب ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے بولی 'وہ ادھرسر!وہ بوڑھی عورت'

میں نے ڈرائیونگ پر توجہ مرکوز رکھتے ہوئے سرسری سے انداز میں اس ست ویکھا جس جانب فرزانہ نے اشارہ کیا تھا۔ اس طرف سڑک کے کنارے ایک بوڑھی عورت بدی سمپری کی حالت میں کمڑی تھی۔ اس کی کینیت سے اندازہ ہوتا تھا کہ اے کی سواری کی تلاش ہے جس کا حصول اس وقت جوئے شرال نے کے مترادف تھا۔اس افر اتفری کے عالم میں کوئی بس والا اس بوھیا کیلے رکے کو تیار نہیں تھا اور رکش نیسی کا تو خمر سوال ہی پیدانہیں ہوتا تھا۔

عقبی نشست پر امجرنے والی فرزاند کی آ واز میرے ساعت ے ظرائی "مر اگر ہم بدی ا ماں کو لفٹ دے دیں تو میرے خیال میں کوئی حرج تہیں ہوگا۔ بے جاری بڑی مشکل میں دکھائی ویتی فرزانہ نے عقب نما آئیے میں جھے دیکھا۔ جھے اس کی نظر کی تو میں نے محسوں کیا جیے اس کی خواہش ہوا اب جھے بولنا چاہئے۔ای کمی بوڑھی عورت تیز آواز میں بولی اور میں نے خاموش رہنا ہی مناسب جانا۔ بوڑھی عورت کہ رہی تھی۔

''<sup>د</sup> بس بیٹا ..... بس ..... یہیں روک دو۔ میں دوسری طرف جاؤں گا۔''

"دوسرى طرف كمال الاك" فرزانه في وجما

وہ جوایا یولی' مرک کی دوسری جانب بیٹی۔ ش ادھر لائٹز ایریا میں رہتی ہوں۔'' میں نے اس دوران میں اپنی گاڑی مرک کے کنارے روک دی تھی۔اس جگہ ہارش کا مانی قدرے کم تھا۔ فرزانہ عورت کیلئے گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی تو میں نے کہا۔

"فاتون ! من ایک الی علی سے واقف موں \_ اگر آ ب جا میں تو ......"

و قطع کلای کرتے ہوئے بے مبری ہے یو لی۔ ' ہاں' ہاں۔ ضرور۔ آپ جیھے بتا ' میں۔'' میں نے اینا تعار فی کارڈ کوٹ کی جیب ہے نکال کر پوڑھی عورت کی طرف پڑھا دیا ادر کہا

"آپان سے ل کرا پا مسئلہ بتا کیں ممکن ہے بہتری کی کوئی صورت نکل آئے۔"

''بہت بہت شکریہ بیٹا۔'' وہ کارڈ کوالٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے بول۔ کارڈ کے مندرجات اگریزی بیل تحریر تھے۔اس کے انداز سے لگتا تھا' وہ پچھ بھی پڑھ یا سجھ نہیں پائی تھی۔تا ہم اس نے پردٹوق کہج میں کہا'' میں پہلی فرمت میں ان وکیل صاحب سے دابطہ کروں گی۔''

عمل ہے دونوں کو دعا کیں دیتے ہوئے رخصت ہوگئ۔

آئي؟"

يوحيا\_

' ون ی بات؟' میں نے نمائش کی چور کی سے گاڑی کوشارع قائدین پر ڈالتے ہوئے

ں وہ یو لی''سر! آپ نے اپناوزیٹنگ کارڈ پوڑھی عورت کودے دیا اور پیٹیں بتایا کہ وہ اچھے وکیل آپ ہی ہیں۔'' وکیل آپ ہی ہیں۔''

"بن كوئى خاص وجرتين ب-" من في سرسرى لهج من كها-" جھا چھا تيس نگااس نازك موقع پراپنا تعارف كروانا ـ وه سيدهى سادى عورت پانبيس كيا بخسى آج كل بهدردى جمانا اور دوسر كى بحلائى سوچنا بهت يجيد وادر مشكل كام ب-"

> دہ تائیدی کیجے میں بولی۔'' یہ تو آپ ٹھیک کہدرہے ہیں۔'' میں '' مشر میں میں میون کی مائیں باز میروس میں

میں نے کشمیر روڈ پر سے گاڑی کو وائیں جانب موڑتے ہوئے کہا 'دہمہیں تھوڑے سے عرصے میں انداز ، ہوگیا ہوگا کہ میں عمو آفوج داری کے مقد مات ٹیکل کرتا ہوں۔ دیوانی ' سول اور چری کی کمیسر سے میں حتی الامکان اجتناب ہی برتا ہوں گر پتانہیں کیا بات ہے کہ اس بوڑھی عورت کو وکھے کڑاس کی نہایے نے ہی مختصر بچتا من کراوراس کی سادگ کے چیش نظر میں اپنے اندراس کا کیس لینے کی

زیادہ معمولی تھی۔وہ اپنی بیان کے مطابق ایک غریب عورت ہی نظر آتی تھی چنانچہ اس کے حوالے ہے ایک لا کھرویے کا تذکرہ ہاعث حمرت تھا۔

میرے کچھ بولنے سے پہلے فرزانہ نے بوڑھی مورت سے پو چھا'' کون مردود آپ کی رقم میرے بچھ بولنے سے پہلے فرزانہ نے بوڑھی مورت سے پو چھا'' کون مردود آپ کی رقم

المياب. " بيني إجان كركيا كروگ ـ " وه ايك مرد آه خارن كرتے ہوتے بولى ـ "اس كا نام حنيف

ے اور مہیں سعید منزل پرایک فلید میں رہتا ہے۔"

"آپ نے اتی بری رقم اے کس سلسلے میں دی تھی؟"

''مِن نے کہاں دی تھی۔'' وہ خفکی آمیز کیج میں بولی۔ دزیر

" بيرس نے دي تعي؟"

بره میائے آپکیا ہٹ بھرے انداز میں جواب دیا "بیسب ناصر کی ہے وقونی کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے تو الا کھنٹ کیا تھا گر اس نے میری ایک مان کرنیس دی۔"

فرزانه نے پوچھا" بینا صرکون ہے؟"

''میرااکلونا بیٹا ہے۔''

'' بينے كے ہوتے ہوئے آپ اس موسم كى تختى كو برداشت كر رہى ہيں۔'' فرزانہ نے متاسفانداز بيل كيا۔

" رقم لینے کیلئے ای کو صنیف کے پاس بھیج دیتیں۔"

عورت نے بتایا''ناصر کو آج میج ہی سے تیز بخار ہے۔وہ تو جھے بھی آئے سے روک رہا تھالیکن میں نے سوچا' چور کواس کے گھر تک پہنچا کر آنا چاہئے۔صنیف نے آج کا پکا وعدہ کیا تھااس لئے مرتی جیتی چلی آئی گر نتیجہ وہی ڈھاک کے تین پات۔شیطان کی اولاد ہاتھ ہی نہیں آنا تو رقم کسے دےگا۔اب تو میں پکھ اور ہی سوچ رہی ہوں۔''

بوڑھی عورت خیال انگیز انداز میں بات کمل کر کے خاموش ہوگئی۔ہم کیپری سینما کے پاس پہنچ بچکے تنے۔ابھی تک میں نے ان وونوں کی گفتگو میں حصہ نبیں لیا تھا۔ تا ہم ان کی با تیں بنور من رہا تھا۔ایک کمح کے تو تف سے فرزانہ نے کرید نے والے انداز میں استفسار کیا۔

"اب آپ کیا سوچ رہی ہیں؟"

فرزانہ کو میں نے ایک خاموش طبح لڑکی پایا تھا گراس وقت وہ خلاف معمول بات کررہی تھی۔ میں نے اس سے پہلے فرزانہ کواس قدر پولتے نہیں سنا تھا۔

بوڑھی عورت نے جواب دیا'' جھے کی لوگوں نے مشورہ دیا ہے اور میں خود بھی اس نتیجے پر پنجی ہوں کہ اس فراڈ مخص کے خلاف عدالت میں مقدمہ کروں۔ میرا مطلب ہے' حذیف کے خلاف۔'' تھوڑی دیر رک کر اس نے فرزانہ سے پوچھا'' پٹی ! تمہاری نگاہ میں کوئی اچھا وکیل ہو تو بتاؤ۔'' "جي سر<u>"</u>

" تھیک کے " میں نے حتی لہج میں کہا" انہیں اندر بھیج دو۔"

تموڑی دیر کے بعد دونوں مال بیٹا میرے سامنے بیٹے ہوئے تھے۔ ناصر کی عمر کا اندازہ بیسے لگ بھگ تیں سال لگایا جو ازاں بعد درست ثابت ہوا۔ وہ اوسط قد و قامت کا مالک ایک عام ساختص تھا۔ ناصر کی والدہ تھرت جہال نے جھے بخاطب کرتے ہوئے کہا۔

'' وکیل صاحب! آپ بھی کمال کے آ دی ہیں۔ بہر حال میں اپنے اکلوتے بیٹے کو لے کر آپ کے پاس آگئی ہوں۔''

> یں نے ہماہ راست ناصرے پو چھا''آپ کا بخار کیا ہے؟'' ''اب تو یا لکل تھیک ہوں۔''

"آپ کی والدہ نے کل سرسری انداز میں بتایا تھا کہ حنیف نامی کی محض کوآپ نے ایک لاکھروپ کی رقم دے رکھی ہے جس کی واپسی کیلئے وہ ٹال مول کرر ہاہے۔ یہ کیا چکر ہے؟ ذرا تفصیل سے بتا کس مجے۔"

ناصر نے اجازت طلب نظرے مال کود یکھا۔ نھرت جہاں نے کھنکار کر گا صاف کرتے ہوئے کہا "میری طرف کیا دکھرے ہو۔ رقم تم نے پھنسائی ہے۔ تم ہی وکیل صاحب کو سارا قصہ

''قصدتو میں سناؤل کا بی امال۔'' ناصر نے وز دیدہ نظرے ماں کو کیھتے ہوئے کہا''لیکن تم مجھے اکلوتا کیوں کہتی ہو؟''

"لو اورسنو-" الحرت جہال ہوا میں ہاتھ لہرائے ہوئے بولی-"اکلونا نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ ناصرہ تو اور سنو۔" الکونا نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ ناصرہ تو اب دوسرے جہال کی باس ہوگئ ہے۔ میری اولا دوں میں تم دونوں ہی تو تھے۔ ایک کو خدا نے اپنے پاس بلا لیا ، دوسرے کو میرے پاس چھوڑ دیا۔" ایک لیے کو وہ رکی پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولی "میں یول بھی تہمیں اکلونا کہتی ہول کہ اب تہمارے سوااس دنیا میں میرا اور کوئی بھی میں ہے جھڑ گئے۔" بات ختم کرتے کرتے وہ روہائی ہو چی تھی ہے۔ تہمارے ابا تو ناصرہ کے ساتھ ہی ہم سے چھڑ گئے۔" بات ختم کرتے کرتے وہ روہائی ہو چی تھی۔

میں نے نفرت جہال کو جذباتی ریلے سے نکالنے کیلئے موضوع کوتبدیل کیا اور دونوں ماں میٹے سے باری باری حنیف فراڈیا اور ایک لاکھ کی رقم کے بارے میں مختلف سوالات کرنے لگا۔ انہوں نے ایک کھنٹے کی گفتگو میں جو حالات و واقعات بتائے میں ان کا خلاصر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ ان پر ٹوشنے والی جہتا کے لیس منظرے واقف ہو سکیس۔

ناصر کا والد لینی نفرت جہاں کا شوہر نفیر احد کی سرکاری تھے میں ملازم تھا۔ان کی رہائش لائٹز امریا میں تھی۔نفیراحد کوریٹائر منٹ پر فنڈ زوغیرہ کی مد میں کم وہیں ای ہزار روپے لیے تھے۔ای عرصے میں خوش قسمتی ہے اس کا ایک انعابی بایڈ بھی نکل آیا۔انعام اگر چہجوٹا تھا تا ہم وہ رقم فنڈ زک خواہش اجرتے ہوئے محسوں کررہا ہوں۔"

فرزانہ نے کہا'' مجھے خود بھی احساس ہوا ہے کہ یہ کوئی مظلوم عورت ہے۔'' ''اگر اس نے مجھ سے رابطہ کیا تو میں اس کی مدد کرنے کی کوشش کروں گا۔'' میں نے پر خیال لیجھ میں کہا۔

ای دوران میں سوسائی آفس کا علاقہ آگیا۔ میں نے فرزانہ کو اس کے گھر کے سامنے ڈراپ کیا اور پوٹرن دے کرگاڑی کو دالسی کیلئے موڑ لیا۔

جب میں گھر پہنچا تو بارش ایک مرتبہ مجر دھوال دھار شکل اختیار کر چکی تھی۔

☆.....☆

دوسرا دن روش تھا۔

مطلع صاف اور سورج حسب معمول پوری آب و تاب سے چک رہا تھا۔ گزشتہ روزی ا پارش کے اثر ات سر کوں پر بڑے واضی نظر آ رہے تھے۔ تاہم نضا خاصی خوشکوار تھی اور اس خوشکواریت میں سب سے بڑا ہاتھ ان درختوں کا تھا جن کی شاخیں اور پتے اپ چھتی روپ و رنگ میں دکھائی دیتے تھے۔ طوفانی بارش کی تیز دھاروں نے درختوں پر جی دھوئیں اور گرووغبار کی دبیز تہوں کو اتار پھینا تھا۔ بقول کے .... کا لک پوش درختوں کے تن مردہ میں جیسے ٹی روح پھونک دی گئی تھی۔

پی میں اپنے چیبر میں آ کر بیٹا ہی تھا کہ میری سکرٹری فرزانہ نے نفرت جہاں کی آمد کی اطلاع دی اور بتایا "مر!وه کافی ویرے آپ کا انتظار کردہی ہیں۔"

' نینفرت جہال کون ہیں بھئ؟'' میں نے سربری اعداز میں پو چھا۔

سیکرٹری نے جواب دیا:''سر!نفیرت جہاں انٹی خاتون کا نام ہے جوکل ہمیں بندرروڈ پر ملی تھیں اور جنہیں ہم نے گاڑی میں لفٹ دی تھی۔نمائش تک۔''

"اوه!" من پنے ایک طویل سانس خارج کی" تو دہ یہاں پہنچ ی تئیں۔"

'' نەصرف ئېنچى ئىئىں بلكە چىران بھى ہوئىں ہیں۔'' فرزانە نے بتایا'' جھے تو و يکھتے ہى بيجان گئيں ادر پتا ہے' كيا كہا؟''

فرزاند فسواليه اعداز من جملة مم كياتو من في وجمان إن بتاؤ كياكها تما؟"

میں نے جواب دیے کے بجائے الٹا سوال کردیا تو و و لول "مر! انہوں نے مجھ پر نظر پڑتے ہی مسکراتے ہوئے کہا تھا تمہیں دیکھ کر میں وثوق سے کہ سکتی ہوں کہ تمہارے وکیل صاحب وہی ہوں گے جنہوں نے کل مجھے اپنا تعارفی کارڈویا تھا۔"

''اس کا مطلب ہے خاتون خاصا تجزیاتی ذہن رکھتی ہیں۔'' میں نے تیمرہ کیا پھر پوچھا '' کیادہ اکیلی ہی آئی ہیں؟''

''ان کامیٹا بھی ساتھ ہے۔'' فرزانہ نے بتایا۔ ''بینی ناصر!''

رقم میں النے سے اس کے پاس ایک لا کھرد بے جمع ہو گئے۔

تعیراحمد پوری طرح بر حایے کی منزل میں داخل ہو چکا تھاادراس کی پوری خواہش تھی کہ آئے بند ہونے سے پہلے وہ اپنی ادلاد کی خوشیاں دیکھ لے۔ ناصرہ اپنے بھائی ناصر سے تین سال چھوٹی تھی۔اس کا ایک بہت اچھارشتہ بھی آیا ہوا تھا لیکن تعیراحمد ددنوں کی شادی ایک ساتھ کرنا چاہتا تھا۔اس لئے بڑی شدو مدسے ناصر کیلئے لڑی دیکھی جارہی تھی۔حالات سے بتا چلا تھا کہ ان ددنوں کی شادی میں لگ بھگ ایک سال تو لگ ہی جائے گا۔ چنا نچہ نصیراحمد نے یکی مناسب سمجھا کہ اتی بڑی رقم کوکی محفوظ سکی میں لگ دے۔ تی ہاں اس زمانے میں تعیراحمد جیسی حیثیت کے تحض کیلئے ایک بڑی رقم کوکی محفوظ سکیم میں لگا دے۔ تی ہاں اس زمانے میں تعیراحمد جیسی حیثیت کے تحض کیلئے ایک بڑی رقم کوکی محفوظ سکیم فاصی رقم تھی۔

نصیراحد کے زوریک سب سے محفوظ اور قابل مجروسا انوسٹنٹ قو می بچت کی کی سیم میں ہی ہوستی تھی۔ اس نے پیشل سیونگ سیم کے سر ٹیفکیٹ خرید کرشش ماہی منافع کے تحت ایک لاکھ کی رقم قو می بچت کے مرکز میں جح کروا دی۔ اس زمانے میں آج کل کی طرح ماہانہ منافع کا دستور نہیں تھا۔ نصیراحد کو جدا ہے کا حکور کی رقم رکم ویش یا کچ جزار رویے منافع مانا تھا۔

اس انوسٹنٹ کے ٹھیک ساڑھے پانچ ماہ بعد یعنی جب منافع کی رقم ملنے میں نصف ماہ باتی تھا' نصیراحمد کوایک اندو ہناک حادثہ پیش آگیا۔ وہ اپنی بیٹی ناصرہ کے ساتھ ایک سڑک عبور کرر ہا تھا کہ ایک تیز رفارٹر بلران دونوں کوروندتے ہوئے گزرگیا۔ ناصرہ تو موقع پر ہی جاں بحق ہوگئے۔نسیر احرکوفوری طور پر ہپتال پہنچایا گیا مگر وہ جانبر نہ ہوسکا اور رات کے آخری پہروہ بھی اپنے خالق حقیق سے جا لما۔

۔ کوارٹر ماتم کدہ بن گیا۔ایک ساتھ دو جنازےا شے تو ماں بیٹے کے دل خون ہو گئے۔ان کا چھوٹا سا کا انداز ہ دبی شخص لگاسکتا ہے جو بھی ایسی دلخراش اور جگریاش صورتحال سے گزرا ہو۔

وت بیک وقت برم بھی ہاور مسجا بھی۔ یہ ایک طرف ول و دماغ پر ج کے لگاتا ہے تو دوسری جانب زخموں پر مرہم بھی رکھتا ہے۔ اس شکری اور رفز کاری کو بھتا ہرایک کے بس کا بات نہیں ہے۔ ای وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ماں بیٹے کے زخم بحرتے چلے گئے اور رفتہ رفتہ وہ نار ال زندگی گزارنے گئے۔

ناصر آئی آئی چندر مگرروڈ پرایک ایس کمپنی میں کام کرتا تھا جوٹائپ رائٹرز اور ای تشم کی دفتری استعال کی چیزیں فروخت کرتے تھے۔اس زیانے میں کمپیوٹر نے ہمارے ملک میں ابھی اتن زیادہ ترقن نہیں کی تھی اور ٹائپ رائٹراپ مقام ومرتبے کے لحاظ سے خاصی اہمیت رکھتا تھا۔ ناصرا اس کمپنی میں سیلز مین کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔

ا چھے دقت کا تظار ہر کوئی کرتا ہے گریرا دقت بغیراطلاع کے چلا آتا ہے۔وہ شاہد حسین کی ہاتوں میں آگیا۔وہ نہیں جانا تھا کہ شاہد کی بات مان کروہ کس دلدل میں دھننے جارہا تھا۔شاہد

سین ایک کلرک ٹائپ فخص تھا جو ناصر کی کمپنی کے قریب ہی ایک شپنگ کمپنی میں کام کرتا تھا۔''سی کگ شینگ کمپنی'' ایک معروف اور بااعماد ادارہ تھا۔

شاہر حسین اکثر و بیشتر ناصر سے ملنے اس کے دفتر آتا رہتا تھا۔ بھی بھمار ناصر بھی اس کے پاس چلا جاتا۔ دونوں میں اچھی خاصی اٹر رشینڈ مگ تھی جورفتہ رفتہ دوتی کی شکل افتیار کرگئے۔، مقال ان میں ایشن کی میں اس خاص الفرانسینٹر مگ تھی۔

شاہدانعا می باغز کی پر جیال دغیرہ خریدا کرتا تھا۔ یہ جوئے کی ایک شکل ہی تھی۔اگر آپ کا مطلوب نمبرلگ گیا تو کچھر آم آپ کے ہاتھ آگئ درندلگائی گئی رقم ڈوب جاتی تھی۔آئ کل تو یہ کاردبار نہاہ یہ ہی "رقی یا فقہ" صورت میں جاری دساری ہے اور اس میں اس قدر درائی پیدا ہو چک ہے کہ بعض سکیمز کو بچھے ہوئے وماغ کی جولیں بل کررہ جاتی ہیں۔

شاہدائی جیت کی کہانیاں اکثر ناصر کو سنا تا اور اے بھی رقم لگانے پر اکسا تا رہتا۔ 'یارسو پاس ہی لگا کر دیکھواگر نمبر نہیں بھی نگا تو کیا نقصان ہے۔ دیسے بیتو ممکن نہیں کہ ایک بھی نمبر نہ گئے۔ میں نے آج تک اس میں گھانا نہیں کھایا۔اگر دس میں سے ایک پر چی بھی لگ جائے تو رقم کور معانی سے ''

'' کچھ بھی ہے گر ش اس چکر ش'نیں پڑنا چاہتا۔'' ناصر ہمیشہ اسے بھی جواب دیتا۔'' یہ ' سب جواہے جو میرے نزویک غلط کا م ہے۔''

شاہدولیل ویتا ''تم غلط اور سیح کے حساب میں پڑے رہو گے تو بھی ترتی نہیں کرسکو گے۔ ٹھے ویکھو میں نے ایک سال میں اچھا خاصا کما لیا ہے۔ اب تو میں سوچ رہا ہوں اسے انوسٹ کر ال '''

نامر نے دلچیں لیتے ہوئے پوچھا''تم نے ایک سال میں کتنا کمالیا ہے بمائی؟'' '' لگ بھگ تمیں بڑار''

" تہاری قتم مجموث نہیں بول رہا ہوں۔" شاہد نے شجیدگی سے کہا" اور بیسب میں نے جون کے کمیل سے کمایا ہے۔" جون کے کمیل سے کمایا ہے۔"

" بھی مہیں تو جوا راس آگیا ہے۔" ناصر نے حیرت مجرے کیج میں کہا" تمیں ہزار رحال کوئی معمولی رقم نہیں ہے۔"

شاہدنے کہا ''تم کھیلو کے توجمہیں بھی راس آجائے گا۔اس کھیل میں نہ ہیگ گئی ہے نہ اعراد رنگ بھی چو کھا آتا ہے۔''

"تم كبناكيا حات بو؟" ناصرنے يوجھا۔

" بین میر کم بر با ہوں کہ مہیں آنا جانا بھی نہیں پڑتا اور جیت کی رقم جیب میں آ جاتی ہے۔" الم نے وضاحتی انداز میں کہا۔

'' و اکس طرح بھی؟'' ناصر کی جیرت و دچند ہوگئی۔'' آخر پر جیاں وغیر و خرید نے اور نمبر سطانے کی صورت میں انعام کی رقم حاصل کرنے کیلئے حمہیں بانٹر مارکیٹ میں توجانا ہی پڑتا ہوگا

"

''بالکل نہیں پیارے۔'' شاہد چہا۔'' یکی تو خوبی ہے اس پرنس میں۔'' ''مجریہ بیارے مراحل کس طرح طے ہوتے ہیں؟''

شاہد نے تنصیل میں جاتے ہوئے بتایا ' ہمارے دفتر کا چرای حنیف بڑا چاتا پر ہوہ۔
ایک طویل عرصے ہے وہ اس دھندے میں ہے۔ ہمارے دفتر کے تو تقریباً جمی افراد اس ہے بچال وغیر ومنکواتے ہیں۔ باتھ مادکیٹ میں حنیف کی برچیاں وغیر ومنکواتے ہیں۔ باتھ مادکیٹ میں حنیف کی افہی خاصی جان پہچان ہے۔ لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب تو اس کام میں اے بہت تجربہ و چکا ہے ترے اندازی میں آنے دالے بمبروں کے بارے میں اس کا انداز ونوے فیصد درست ثابت ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے صنیف نے بہت او پر تک تعلقات استواد کر لئے ہیں اور بڑے ہو برے سٹوریوں سے اس کا رابط ہے۔ شامار با تھ زی ترے اندازی میں بڑی حد تک وخیل ہوتے ہیں۔ میرا ذاتی خیال بھی بہی ہے کہ حنیف کو کہیں نہ کہیں ہے س کن صرور ملتی ہے کیونکہ میں نے جب کی اس کے مشورے کے مطابق آگڑے اور پرچیاں تریدین تقریباً ای فیصد نمبروں پر جیھا نعام لے۔ یکوئکہ میں بات تو نہیں۔''

"واتعی بیغیرمعمولی بات ہے۔" ناصر نے اثبات می گردن اللائی۔

"م ایک مرتبال میدان می آ کرتو دیکھو۔" شاہدنے چارا سیکنے والے اعداز میں کہا۔
"قست کوآ زمانے میں کیاحرج ہے۔"

ناصر سوج میں پڑگیا۔ کی بات تو بہ ہے کہ وہ تذبذب کا شکار ہوگیا تھا۔اس کے ذائر کے کہ کہ کوئے میں برگیا۔ شاہد نے ات کے کہ واقعی قسمت آزمائی میں کوئی حرج نہیں۔ شاہد نے ات منذ بذب و یکھا تو ووستانہ کیچ میں بولا۔

' وچلو پہلی مرتبہ میں آئی جیب سے تہارے لئے دیں آگڑے لیے اپیما ہوں لیٹی پائ یا پنچ روپے والے دین نمبر۔ اگر تہارا کوئی ایک بھی نمبر لگ گیا تو سمجھور قم وصول ہوگئ۔ پچاس ردم کوئی آئی زیادہ وقع بھی نہیں ہے۔

کُونَی اتنی زیادہ رقم بھی نہیں ہے۔ ''نہیں یار۔''ناصر نے البحن زدہ انداز میں کہا۔'' جھے نہ کھییٹواس کھیل میں۔'' شاہر نے ناراضی سے کہا'' میں نے کہا ہے نا' یہ بچاس روپے میں اپنی جیب <sup>سے ا</sup> کروں گا۔اگر ڈوب گئے تو تم سے ایک پائی بھی نہیں لوں گا اورا گرتیر گئے تو اپنے بچاس ردپ وصو<sup>ا</sup> کر کے باتی تمہاری تھیلی پر رکھ دوں گا۔ بولؤ منظور ہے؟''

ناصرتال كرتے ہوئے بولا۔"منظورے۔"

کہتے ہیں پرائی کو یا تو پہلے ہی قدم پر روکا جاسکتا ہے یا بھر بھی نہیں روکا جاسکتا۔ امر۔ شاہد کے بھسلانے پر جس راہ پر قدم رکھا تھا وہ راستہ اس کیلئے خاصا ولد کی ثابت ہوا۔ اب وہ کرد تک اس دلد ل میں دھنس چکا تھا۔

آپات ناصر کی خوشتی کہیں یا برتمی جوئے کا پہلا ہی داؤاس کے حق میں منید بید ہوا۔ شاہد نے اپنے بچاس روپے وصول کرنے کے بعد دوسو روپے ناصر کو بھی دیئے۔ بیسہ سے ہوا۔ شاہد نے اپنے بچاس روپے وصول کرنے کے بعد دوسو روپے ناصر کو بھی دیئے۔ ہار کے ہوئے کی کو برائیس لگا۔ چنا نچہ ناح بھی اس نے گوایا کم اور حاصل زیادہ کیا۔ اب وہ با تاعدہ دلچی سے کا تناسب بیر ہاکہ چھ ماہ میں اس نے گوایا کم اور حاصل زیادہ کیا۔ اب وہ با تاعدہ دلچی سے کھیل میں حصہ لینے لگا تھا۔ تا ہم اس نے آئی احتیاط ضرور کی کہ سوروپے سے آگئیں بڑھا۔ ایک روز شاہد نے اسے ایک ٹی جرسانگ۔

"أرناصر! من نے ساری رقم ایک کاروبار میں لگا دی ہے۔"

"کیما کاروپار؟"

" يه تو من جيس جا سا-"

"کیا مطلب؟" ناصر چو تلتے ہوئے بولا" یہ کس متم کا کاروبار ہے جس کے بارے میں اس کے علیہ اس کے بارے میں اس کے علی

شاہد نے کہا ' یار بات بہ ہے کہ میں نے تمیں ہزار روپے میٹھ ولی بھائی کو دے ویے ا۔ووان سے کوئی کاروبار کرے گا۔ مجھے میری رقم پر ماہانہ منافع ملی رہے گا۔''

ایک کھے کورک کراس نے ڈرامائی انداز میں بتایا ''منافع کی شرح کا سنو کے تو میرا منہ سے رہ جاؤ کے۔''

''منہ تو ہیں تمہارااس وقت بھی دیکھ ہی رہا ہوں۔'' ناصر نے ولچپی لیتے ہوئے کہا''خود بتا وؤمنانغ کی شرح کیا ہے؟''

شام نے جوا باتا یا "بورے یا نج فی مد ماہانے"

"اوه!" ناصر في بساخته كها- "بياتو بهت زياده بي يكي-"

''هل نے کہا تھا نا' منافع کی شرح کا سنو کے تو تمہاری آئیسیں پیٹ جا کیں گ۔' شاہد ، زیراب مسکراتے ہوئے کہا۔''میر ہے تیں ہزارروپے پر سیٹھ ولی بھائی جھے ماہانہ پندرہ سوروپے کا اوراصل رقم بیشہ تحفوظ رہے گ۔ کیول ہے نا منافع بخش کاروبارجس میں میرے لئے کوئی ورو اگی نہیں ہے۔ ولی بھائی جانے اور اس کا وعندا جانے۔ جھے تو بیٹھے بٹھائے ہر ماہ با قاعدگ سے فنی کی رقم ملتی رہے گ۔''

" نیو واقعی جرت انگیز ہے شاہد۔" ناصر نے پرسوچ کیج میں کہا۔" پانچ فیصد ماہانہ منافع اللہ منافع ویتے ہیں۔ یہ اللہ منافع ویتے ہیں۔ یہ کارے میں میں آئیں سناتو می بچت والے تو پانچ فیصد شش ماہی منافع ویتے ہیں۔ یہ کارے حد گناہ ہوا۔"

"" مورشن کے تمام بیک اور ادارے تو عوام کولوٹے کیلئے ہوتے ہیں بیارے۔" شاہد معکم خیز اعداز میں کہا۔" کمجی زکوۃ کے نام پر ادر کمجی کی دوسرے حربے سے کوئی کرتے رہے اسٹی تو اس نتیج پر پہنچا ہوں کہ اکا دُنٹ کھولو یا انوسٹنٹ کرد ہمیشہ پرائیویٹ بینکوں اور اداروں کو ولی بھائی کے کاردبار می تمیں ہزار روپ لگائے ہیں اور اب کمدرے ہو کہ تم نہیں جانے ولی بھائی كبال فل سكتاب بدكيا معمدب؟"

" يەمىمىنى مىرىدوست " شامىنجىدى سے بولا \_

" پرکیا ہے بھائی؟"

" يار بات وراصل يد ب كديس في الى رقم حنيف ك ذريع سينهو لى بعائى ككاروبار مل لگائی ہے۔ " شاہر نے وضاحت کی دسیٹھول حنیف کے مجروے کا آ دی ہے اور باتھ مار کیف میں اس کا وسع کاروبار ہے مگر میرالین دین ہماہ راست اس ہے جیس ہوگا۔ حنیف ٹرل مین کا رول ادا کر رہا ہے اور میں صنیف پر آ تھیں بند کر کے اعتبار کرسکتا ہوں۔ میں بی کیا وفتر کے سب لوگ اس پر

مجروسترت ہیں۔ان میں سے اکثر مجھ داراور جالاک افراد ہیں۔اگر حنیف کوئی فراد شخص ہوتا تو وہ برگزاے رقم نہ دیتے۔''

''تو اس کا مطلب ہے تہارے دفتر کے دوسرے لوگوں نے بھی حنیف کے توسط سے سیٹھول بھائی کے کاردبار میں رقیس لگار کمی ہیں؟" ناصر نے پراشتیا ق کیج میں بوجھا۔

شام نے تھرے ہوئے انداز میں کہا''اور تبیل تو کیا یار! بھی' مارے دفتر کے ا كاؤتينث تك نے خاصى محارى رقم حنيف ك ذريع سيٹه ولى محالى كود يركى بادر مابانه منافع واصل كرديائي

شاہد کی باتوں سے ناصر کا ذہن تبدیل مور ہاتھا۔اس کی پیاس فیصد سوچ اس بات کی عای محل کہا ہے پہلی فرصت میں ایک لا کھردیے کی رقم قومی بجیت کی سیم سے نکال کرسیٹھ وکی بھائی کے کاروبار میں لگا دینا جاہئے۔

شامد نے اسے خیالات میں غرق و یکھاتو ہو چھان کھر کباسو جا ہے تم نے؟'' " یار تمهاری بات دل کولگ توربی ہے مر ......

"اكر مركياب يار؟" شابد نے قطع كلاى كى-

"أراب من اس كام كيك راضى موجمي جاؤن تو ايك مسله بهرحال ب-"

"اوروه مئله كياب ميرے دوست؟"

"امال" مرنے برخیال کیج ٹس کہا۔ "شایدو واس بات کیلئے تیار نہ ہوں۔" " تم ان سے بات تو کر کے دیکھو۔ "شاہر نے سمجھانے والے انداز میں کہا" جب تم انہیں پرکشش منافع کے بارے میں بتا دُ گے تو یقیناً وہ بھی متاثر ہوں گی۔''

'' کوشش کر کے دیکھا ہوں۔'' ناصر نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔''ویسے مجھے

زیادوامید ہیں ہے۔"

شام نے سجیدگ اختیار کرتے ہوئے کہا "میں نے تو ایک دوست ہونے کے ناتے تمہاری بھلائی اور فائدے کے لئے مثورہ دیا تھا۔ مانتا نہ مانتا تمہاری مرضی پرمنحصر ہے۔'' ترجیح دینا چاہیے۔اب بھی دیکھ لؤاگر میں تمیں ہزارروپے دلی بھائی کے بجائے کمی قو می بچت تکیم میں لگا دیتاتو مجھے پندرہ سوروپے چھ ماہ کے بعد منافع ملا لیتی تقریباً از حائی سوروپ ما باندلیکن عل نے ب وقونی نبیس کی اس لئے ماہانہ پدر وسورو بے کماؤں گا۔" " تم مج كت بو" نامر نے افسوساك اعداز مل كردن بلاتے بوئ كما" بم سے واقع

> ہے وقوئی ہوئی تھی۔" · کیسی بے وقونی نامر؟' شاہدنے چونک کراے ویکھا۔

نامرنے کہا'' یار کچرم سے پہلے ابانے قوی بچت کی ایک سیم میں پچور قم لگائی تھی جس کا منافع بمیں چھ او کے بعد ما ہے اور منافع کی شرح تمباری بیان کردہ شرح سے چھ گناہ کم ہے۔ بنا

ت-''تم لوگوں نے کتنی رقم قومی بچت کی سیم میں پیشار کمی ہے؟'' شاہد نے بے تابی سے

"اك لا كوروك!" شامد في حرت بمراء اعداز من زيرلب وبرايا-ناصر نے کہا" ایارا با کے ریا ترمن پر انہیں جوفنڈ زوغیرہ کے تنے ان میں کچھاور رقم الل

كر پورے ايك لا كارو بانهوں نے شش اى منافع پراكي سيم من لكا ديئے تھے جن پر جميں شش مانی پائج ہزارروپے ملتے ہیں۔اباتواباس دنیا من بیس رہے۔ان کے ساتھ بی ان کے خواب بھی على صلة تا بم ان كي انوسمنت كي موئي رقم رجم يا قاعده منافع في الرب بين-"

"اورسلسل ابنا تصال كررب بن "" شامد في كره لكائي-نا صر م جونبس بولا۔ و وسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔

شاہد نے کہا " ناصر اگر وہی ایک لا کھروپے تم قومی بچت کی سکیم سے تکال کرسیٹھ ول بمائی کے کاروبار میں لگا دولو حمیس ماہانہ پانچ جزار روپے مناص ملے گا یعنی چھ ماہ میں پورے میں برارروپے۔اس دفت توتم ماہانہ لگ ممک آٹھ سوتینتیں روپے منافع لےرہے ہو یعنی با الفاظ ویکر چار ہزار ایک سوسٹرسٹھ روپ ماہانہ نقصان۔ اور مجیس ہزار روپے شش مای نقصان۔ بوتو واقعی باگل

ين اور ب وقو في ب كمال چهاه ش يا مج بزارو به منافع اوركمال پورت من بزارروب منافع-میں تو تمہیں بھی مشورہ دوں گا کہتم بھی اپنی رقم سیٹھ ولی جمائی کے حوالے کر دو۔ جو بے وقوئی ہو چک

اسے بعول جاؤ اور آئندہ عقمندی کے فیطے کرو۔" شاہری بات ناصر کے دل پراٹر کر رہی تھی۔اس نے متاثر کن کہیج میں استفسار کیا ' ایار!

ية تمبارے ولى بھائى كہاں بائے جاتے ہيں؟ ميں ان سے لما قات كرنا چاہتا ہوں۔'' " مِما لَىٰ بيتو مِنْ مِلْ مِلْمُ مِلْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِلْمِ فِي مِوابِ ديا-

ناصر چو کتے ہوئے بولا ' منکمال کرتے ہوتم بھی یار ..... انجی تم نے بتایا ہے کہتم نے سین

"من نے کہانا الل سے بات کر کے دیکھا ہوں۔" ناصر نے شام کا موڈ آف ہوتے و یکھا تو جلدی ہے کہا۔'' میں انہیں قائل کرنے کی پوری کوشش کردں گا۔ آ گے جو خدا کو منظور۔'' شاہد نے اٹھتے ہوئے کہا" ٹھیک ہے یار اگر تمہارا پروگرام بن جائے تو جھے بتا دینا میں

ویے حنیف سے بات کر کے رکھوں گا۔" "م ابھی حنیف سے بات نہ کرو۔" ناصر نے جلدی سے کہا۔" پہلے جھے اپنا کام کر لینے

" فیک ہے جیے تمہاری مرضی " شاہد نے کہا اور رفصت ہوگیا۔

ناصر نے ای روز رات کونصرت جہاں کے کان میں اس منافع بخش انوسٹمنٹ کی بات وال دى بلكه بروج يه حرالي وليس وي كراس كى مال بين صوبه سنة بى راضى مو جائي تعرت جہاں پوری بات سننے کے بعد فکر مند نظر آنے گئی۔وہ خاموثی سے یک ٹک بیٹے کو تکے جارہی تھی۔ "كيابات إالى تم في كوئى جوابنيس ديا؟" ناصر في وجها-

"بينا!" نصرت جهال في تبيرا واز من مي كوئاطب كيا-" بحصو يدمعالمه خاصا كرار لگ رہا ہے۔ میں اینے بھین سے نتی آئی ہوں ..... لا مج بری بلا ہے۔ لہیں ہم زیادہ منافع کے لا مج مِن كُونَى زك ندا ثُمَّا لِينَ ..."

" تم تو خواه مخواه بريشان مور بي مو-

"م خواه مُواه كوا مرى احتياط پندى-" نصرت جهال في ضمر بوئ ليج ش كها ''بېرمال مجھے کال میں کچھ کالانظر آ رہا ہے۔''

ناصر نے جعنجال بث آمیز انداز میں کہا" الال! تم رقم ندوینا جا ہوتو ووسری بات ہے ورند مجھے تو کوئی گڑ ہویاتشویش کی کوئی ہات نظر نہیں آ رہی۔''

ماں کافی وریک بیٹے کو زمانے کی او کچ نچ سمجمانے کی کوشش کرتی رہی اور بیٹا اپنے موقف پروٹار ماجب كوئى تتجديرا مدند مواتو انہول فى بحث حتم كروى-

ایک ماہ بعد شاہد کومنافع کے پندرہ سورو بے ملے توسب سے پہلے اس نے ناصر کوآگاہ كيا اورايك مرتبه كجراب رم لكانے كا مشورہ ديا۔ ناصر نے كھر آكر شے سرے سے مال كو قائل كرنے كى كوشش كى تكر بات بن كرمبيں دى۔

اس روز کے بعد سے ناصر چپ چپ رہنے لگا۔ نصرت جہاں اس کی اوای کا سبب جائق تھی اور اے میجی معلوم تھا کہ اس کا ناوان بیٹا ایک گھاٹے کے سووے کی ضد کر رہا ہے۔ تھے ہے جہاں کا ناصر کے سوااس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔وہ پڑے سے بڑا نقصان برواشت کر علی تھی تگم بیٹے کوملول اور افسر دہ دیکھنااس کے بس میں نہیں تھا۔ جب ناصر کی خاموثی اور چڑ چڑا بین حد سے تجاوز كر كما تواك روز نفرت جہال نے اس سے كہا-

"بياً! مِن تبارى خوشى مِن خوش بول-ميرك پاس جو كچر بھى ہے وہ تمہارا بى ،

جب تمہارے ابا اور چھوٹی بہن اس ونیا میں باتی نہیں رہے تو میں اور کتنا عرصہ کی لول گی۔ میں نے يه ايك لا كدوي اين ساتھ قبر ش تو لے كر جانا نہيں۔ اگرتم اى ميں خوش ہوكہ ميں وہ رقم قو مي بیت کی سکیم سے نکال کرتمہارے حوالے کر دوں تو میں کل ہی مرکز تو می بچت جا کرمجاز افسر سے بات كرتى بول-كهواب توتم مطمئن بو؟"

ناصر نے دوسرے روز ہی شاہد کو بتایا کہ اسکلے او دہ بھی ایک لا کھ رویے سیٹھ ولی بھائی ك كاروباريس لكانا جا بتا ب-" يارشابد تم ميرى طرف س ايخ وفتر كرة وي س بات كرليما ـ" وديس كيا بات كرون كايار " شام نے كها " مين حميس براه راست حنف سے ملوا ويتا

مول تم رو برو بات كر ليما و يسي مل بهلے سے تمهارا تعارف تو كروا بى چكا مول-" ناصرنے بوجھا''حنیف تمہارے دفتر میں کرتا کیا ہے؟''

" يار وه جارے دفتر كا چيراى بي- "شام نے جواب ديا" مركم بخت نے مقدر ايسا پايا ہے کہ ہر دفت ہزاروں میں کھیلا رہتا ہے۔ بعض اوقات تو ہمارے دفتر کے اکاؤ تنینٹ اور ویکر باحثیت افراد مجی اس سے قرض لیتے ہیں۔ مجھے تو اس کی قسمت پر رشک آتا ہے۔'' ایک کھے کے توقف کے بعداس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا'' بھائی میں تو اس نتیج پر پہنچا ہوں کہ جب تک انسان خود کوشش نه کرے بی قسمت بھی ساتھ نہیں وہتی۔ حنیف جب تک اپنی تخواہ پر گزارہ کر رہا تھا اس کی حالت ایک دم معنی حمی لیکن جب سے اس نے کوشش کر کے اپنی قسمت کو آز مانا شروع کیا ہے اس کی انجی خاصی تورین کی ہے۔اب تو اس نے ایک نوجوان اور خوبصورت اڑی سے دوسری شاوی

ناصر كيليج يرسب كي حيرت الكيز تماروه تدول سے ايك لا كاروپ كى رام حنيف ك توسط ہے ولی بھائی کے کاروبار میں لگانے کا خواہاں تھا جس پراسے ماہانہ پانچ ہزارروپے منافع ملا۔ منافع کی رقم اتن پرشش اور آسانی سے حاصل مونے والی تھی کہ ناصر کواس کی چکا چوند میں وہ جال وكمائي شدويا جوازال بعدا التي كرفت من جكرن والاتما-

آئندہ ماہ ناصر نے ایک لاکھ روپے حنیف کے حوالے کر دیجے۔اس کے ایک ماہ بعد حنیف نے مقررہ تاریخ پر منافع کی رقم پانچ ہزار روپے ناصر کے وفتر میں حاضر ہوکراس کے ہاتھ پر ر کھ دی۔ پیسلسلہ آئندہ وو ماہ تک ہا حسن طریق جاری وساری رہا تمر چوتھے ماہ ناصر کومنافع کی رقم نہیں کی ۔ صنیف نے تین ماہ تک پانچ ہزاررو پے کے حساب سے اسے صرف پندرہ ہزار روپے ادا کیے

ناصر نے سب سے پہلے شاہ سے رابطہ کیا۔ شاہد کی زبانی اسے بیروح فرساخبر سننے کو کمی كه شابر سميت اس كے دفتر كے تمام افراد كواس ماہ منافع نہيں لما تھا۔

" صنيف اس بارے ميں كيا كہتا ہے؟" ناصر نے شاہد سے يو جھا۔

شاہدنے بتایا ''ہم نے اس سے بات کی ہے۔ وہ کھدر ہا ہے کہ سیٹھ ولی بھائی اجا تک

به كلته ناصر كي سجه من آ گيا۔ وه سب ايك بل مشتى پرسوار تھے۔ان كا دُوبنا تيرنا ايك دوسرے کے ساتھ ہی تھا۔ اس لئے بھی ناصر اختلاف کرنے کی بوزیش میں ہیں تھا۔ اب ان کے یاس مبر کے سواکوئی جارہ نہیں تھا۔ شاہر نے اسے یقین دلایا تھا کہ اکاؤنٹینٹ جلد ہی رقم کی وصولی

ے لئے کوئی نہ کوئی راہ تلاش کر لیں گے۔ ا كي ماه كزر كميا - صنيف كوسينه ولى بهائى ندمل سكا اور صنيف اين تمام كلأنش كو مختلف حیلوں بہانوں سے جموئی تسلیاں دیارہا۔ جب اس کی تسلیاں بے اثر ہونے لیس تو ''سی کگ شینگ مپنی'' کے اکا وُتینٹ ماجی آفاب جیلانی نے اپنے باس عبدالکریم شاہ سے اس مللے میں بات کی۔ آ فآب جيلاني كي علاوه كلرك شابد حسين چوكيدارانورخان نے بھي حنيف كواسے پاس بلايا محروه الى معذوری ظاہر کرنے لگا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس میں اس کا کوئی تصور نیس ۔سیٹھ ولی بھائی اے جل دے گیا تھا تا ہم اس نے عبدالكريم شاه سے وعده كيا كدوه بارى بارى سب كى رقم اداكردے كا جاہے . ال كيك ال كيك ال- كي كرنا يزك-

عبدالكريم شاه تنازع جھڑے سے بيخ والا ايك امن لبندكاروبارى آ وي تھا- ائى سجھ بوجوے اس نے اعداز و لگالیا کہ حنیف ہے کچو بھی نگلوا ناممکن جیں چنا نچہ اس نے اپنی کمپنی کومیدان جنگ بن جانے سے مہلے ہی واشگاف الفاظ میں کہددیا کہ چونکدانہوں نے سولین وین اس کے علم میں لاتے بغیر کیا تھااس لئے اپنے سودوزیاں کے وہ خود ذھے دار ہیں۔ازیں علاوہ انہیں حبیہ بھی کی

كراس الملط مي كسي مجي موقع ير"ى كنك" كانام بين آنا جائي--

عبدالكريم كى طرف سے مايوس مونے كے بعد باتى افراد نے تو پائسس كيا لائحمل بنايا مو البتة شامد كى فراجم كرد واطلاعات كے بعد ناصر نے اپنى مال سے داصى الفاظ ميں سب كچھ كمدويا-نعرت جہاں نے پوری کھاسنے کے بعد بس ایک ہی جملہ کہا'' بیٹا' کی رقم!''

" رقم نبین نبین جاتی امال" ناصر نے کھو کھلے کہے میں کہا۔

"اب باتى كيا بجاب؟" "من نے آج ہی حنیف سے ملاقات کی ہے۔" ناصر نے بتایا" وہ نوکری سے تکالے

جانے پر بہت پریشان ہے لیکن چر بھی اس نے وعدہ کیا ہے کہوہ سب سے پہلے میری رقم بی واپس كرے گا۔ اس نے مجھے پندرہ دن بعدائے كمر بلايا ہے۔ وہ سعيد منزل كے ايك فليك ميں رہنا

نفرت جہاں نے کہا " بیٹاتم بہت ساوہ بلکہ بے وقوف ہو۔ وہمہیں ٹالنے کیلئے ایسے وع*دے کرتا رہے گا۔*''

"ميراخيال بأاياتين موكاء" ناصرنے اپ ليج ميں مضوطي مجرنے كى كوشش كرتے موے کہا" میں حنیف سے ایک ایک پیروصول کر کے رہوں گا۔"

نفرت جہاں نے جواب میں کچھ کئے کے بجائے ایک سروآ ہ مجری ادر جائے نماز بچھا کر

"بيكيابات بونى يار؟" ناصر في بهى سے كها-"ميشهو ولى بعانى اچا تك كهال فائب بو سكتاب - حنيف كوچاہے اس كے كھر جا كرمعلوم كرے۔"

عَا سَبِ ہُو گیا ہے۔وہ جیسے ہی ہاتھ آئے گا' سب کو مناقع کی رقم دے وی جائے گی۔''

'' بھی تو معیبت ہے یار'' شاہر پریشان کہتے میں بولا۔'' حنیف اس کے گمرے واقف نہیں ہے۔ سیٹھ سے اس کا رابطہ بس مار کیٹ تک ہی محدود تھا۔ وہ و لی بھائی کے **ک**ھر بھی نہیں گیا ۔''

ناصريه سنة بى پريشان بوكيا - وه تشويشناك ليج من بولا" اب كيا بوكايار كيا مارى رقم

' رقم تو ہم ڈو بے جیں ویں گے۔'' شاہد نے شوس کیجے میں کہا۔ ، '' ڈویے جیس دیں گے تو پھر کیے بچائیں گے؟''

" تم فكرند كرو بم سب فوروفكر كررے إلى " شام نے للى آميز ليج يس كها-" كوئى ند کوئی راه نکل ہی آئے گی۔ ہمارے اکاؤ تئینٹ میاحب بہت ذہین اور معالمہ ہم ہیں۔ وہ اس مسئلے کو حل كريس ك\_بس بم كواس نازك موقع يرمبرو حمل عام لينا بوكا-"

ناصرنے کہا"میراخیال تم سے قدرے مخلف ہے۔"

"تم كهناكيا جاه رب موناصر؟"

ماصرنے کہا 'میرے خیال میں صروحل کے بجائے ہمیں حنیف پر دباؤ ڈالنا جاہے۔ہم نے تو اس کورقم وی تھی سیٹھوولی بھائی ہے ہمارا کیا واسطہ ہم تو اپنی رقم حنیف ہی ہے لیں مے۔" " کہتے تو تم ٹھیک ہی ہو۔" شاہد نے تائیدی اعداز میں کردن ہلائی۔" ویل بھائی اگر

مارے ہاتھ آ بھی جائے تو ہم اس سے رقم کا مطالبہ کس طرح کر سکتے ہیں مگریہ بھی تو دیکھو کہ حنیف پرېم کيا ڈباؤ ڈال سکتے ہيں۔ وہ بے جارہ خود بہت پريشان ہے۔''

"بمين اس كى يريشانى سے كيا مطلب!" ناصر في كها" بمين مارى رقم عاسع عاب اس کی دصولیا فی کیلئے ہمیں حنیف کو پولیس کے حوالے ہی کول شکر تا پڑے۔"

شاہد نے محمل کیج میں کہا" تم خطرناک اغداز میں سوچ رہے ہو۔ میرے خیال میں پولیس کواس معالمے میں ملوث کرنا تھیک میں۔ پولیس تو اس معالمے کواور ہی بگاڑ وے کی۔ ابھی تو حنیف ہم سے تعاون کررہا ہے۔ وہ پوری شدومہ سے سیٹھ ولی بھائی کا سراغ لگانے کی کوشش کررہا ہادر مس اس نے بیسل بھی دی ہے کداگرولی بھائی ہاتھ ندیجی آیا تو وہ خودائی جیب سے ماری رقم وایس کرے گا۔ پولیس میں جانے کی صورت میں وہ برہم ہو کرمرے سے کی رقم کے لینے سے بی ا تکار کروے گا چرہم کیا کریں گے۔ پولیس اور عدالت ہر بات کا جوت مائتی ہے اور تم جانے ہو کیہ ہم سب نے حنیف کو جو رقم دی ہے دو کی تکست پر حت کے بغیر دی ہے۔ ہارے پاس ایا کوئی جوت یا وستاویز میں ہے جس سے ہم اپنی بات کو تابت کر عیس۔ اگر تھی سیدھی انگلی سے نگلنے کے امكانات بين تو جميل في الحال انكل كوثير ها كرنے سے اجتناب برتنا جاہئے۔"

یہ تنے وہ تمام حالات جن کی بدولت وہ ماں بیٹا اس ونت میرے سامنے بیٹھے ہوئے

اینے خدا کے حضور مربہ ہود ہوگئی۔

لا کھرو بے کی رقم اوا کی تھی؟"

فیں ہوگی' ہم دینے کو تیار ہیں۔''

'ویسے میں نے بھی اس سے یو چھانہیں۔''

سليلے ميں کوئی تحرير حاصل کر ليتا تو آج کام آتی۔''

نے عرض کیا ہے تا کہ میں اپنی قیس کا تمام بوجہ آپ پڑئیں ڈالنا چاہتا۔ اگر آپ کا بیٹا میری ہدایت

ك مطابق بماك دور كرية من الى فيس كفتيم كراو الكا-"

«ميسيمي تبين وكيل صاحب ..... " نصرت جهال الجمين زده ليج مين بولي-

مِن نے سمجمانے والے انداز میں کہا ''دیکھیں' سیدھی می بات ہے۔ ناصر کے علاوہ'

میری حالیه معلومات کے مطابق شاہد انور اور حاجی آفاب جیلانی نے بھی صنیف کورم دے رکھی ہے۔

اگروہ مینوں بھی آپ کے ساتھ ال جائیں تو میری فیس خود بخود چار حصوں پرتقسیم ہو جائے گی۔ میں آپ كيلي بس اتى بى رعايت كرسكا مول - ايك چوتمائى فيس كى رقم تو مير به خيال يس آپ كيلي

وشكريه بياً" نفرت جهال في تشكرانه أميز نظر سے مجھے ديكھتے ہوئے كہا-میں نے مرید کہا"اس طرح نہ صرف میرے موکلین پر بوجھ کم ہوجائے گا بلکہ کیس میں

مجى جان آجائے گ - اگرتم ..... يس نے تاصر كى جانب و كيمتے ہوئے كما " باتى تين افراد كواس بات كيليح راضي كر كے ميرے باس لے آؤ تو مكن بان سے كوئى الى بات معلوم ہو جائے جو صنيف

کے خلاف استعال ہوسکتی ہو۔''

"مش كل بى ان تيول سے لما قات كروں گا-" و وتيقن سے بولا-مں نے ہو چھا" منیف کونو کری ہے کب نکالا کمیا تھا؟" "تقريباً إلى على ملك "اس في جواب ديا-

"اس كا مطلب عن تم لوكون كوحنيف في آخرى منافع لك ممك جهداه بهليدويا تما؟" "جي ٻان هم وبيش اتنا جي عرصه جواب-" میں نے پوچھا 'اس دوران میں آپ میں سے کسی نے سیٹھ ولی بھائی کو تلاش کرنے کی

"شاہ کی زبانی مجھ معلوم ہوا ہے آ فاب جیلانی نے ولی بھائی کا کھوج لگانے کی سرتوڑ كوشش كي في " ناصر نے بتايا" محراے كامياني نبيل ہو كى -" "تم نے بتایا ہے کہولی بھائی باغر مارکیٹ کا معروف کاروباری تھا۔" میں نے کریدنے والے انداز میں کہا۔"اس کے بارے میں مارکٹ سے معلوم کیا جاسکا تھا۔"

ناصرنے کہا" وہیں ہے تو معلوم کیا تھا۔ حنیف کا بیان سراسر غلط لکلا۔" "كيا مطلب؟" من جوك الما-وه بولا" بالله ماركيث والے كى سيٹھولى بھائى كونيس جائے-" المرت جہاں نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا" بمجھے تو لگائے ولی بھائی کوئی فرضی کردا، ہے جے حذیف نے بوی عماری ہے استعال کیا ہے۔اصل مجرم حنیف ہی ہے جوولی محالی کا حجمانہ وے کران احقوں ہے بڑی بڑی رقبیں اینٹمتا رہائے۔'' يتے \_ صنيف انہيں اور ديگر افراد كو بھى منع وشام مهلار ما تھا مركسى كوابھى تك أيك باكى بھى أوانبيس كى تمی ساری تفصیل سننے کے بعد میں نے تھرت جا سے پوچھا۔ "كياآب كے پاس ايساكوئي شوت بجس فاہر موتا موكرآب نے حنيف كوايك

و الفي ميس سر بلات موے بولي "وكل بيا" يمي تو ناصر عظمي موكى ب- اگرياس میں نے کہا ''دیکھیں خاتون! میں دوٹوک اور واضح بات کرنے کا عادی ہوں۔'' وہ ہمہ تن گوش ہوگئی۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا''آپ نے جو حالات بیان کیے ہیں وہ امید افزا مس سے کہنے میں باک محسول میں کرنا کہ صنیف برآپ کی گرفت نہ ہونے کے برابر ہے۔

عدالت میں ہر بات کو ثابت کرنا پڑتا ہے اور اس کیلئے مضبوط ولائل اور مھوں ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ویسے اگر آپ لوگ بھر پورتعاون کا مظاہرہ کریں تو کچھ بات بن علی ہے۔'' "جم برقتم کے تعادن کیلئے تیار ہیں۔" نفرت جہاں جلدی سے بولی" آ ی کی جو بھی

"فيس تو آب دي كي بي مرض جابتا مول سارا يوجه آب پرند برات بي في في ا ''اگرآپ نے میری ہدایت پڑمل کیا تو شاید بہتری کی کوئی صورتُ نکل آئے'' "آپهم كري ويل صاحب!"اسمرتبه ناصرنے كها-میں نے اس سے بوچھا''تم تو بتا ہی سے ہو تمہارے یاس حنیف کورقم ویے کا کوئی تحریری ثبوت مہیں ہے۔ کیا تمہاری طرح شاہدوغیرہ بھی ایسا کوئی ثبوت نہیں رکھتے ؟''

''ميرا خيال ہے'ان كے ياس بھى كوئى ثبوت نہيں ہوگا۔''وو پيشانی مسلتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا' ابتم ندصرف شاہرے ہو چو کے بلکہ 'ی کنگ شینگ کمینی' کے جتے بھی ا فراد نے حنیف کورقم وی تھی ان ہے ل کراس بارے میں معلومات حاصل کرو گے۔''

ایہ میں کر اول گا۔ ' وہ مضبوط لیج میں بولا پھر پوچھا''آپ کی فیس تنی ہے وسل

من نے اپنی قیس بتانے کے بعد کہا''عدالتی اخراجات اس کےعلاوہ ہول گے۔''

'ياتو بهت زياده إ-' اهرت جهال تويش آميز لهج من بول 'نهارے ياس اتى

' وقطع کلامی کی معافی حیابتا ہوں۔'' میں نے نصرت جہاں کی بات کاشتے ہوئے کہا'' میں

محے تھے کہل کر حنیف پر مقدمہ کریں گے۔

" می کگ" فینگ کمپنی کے اکاؤتئینٹ حاتی آفاب جیلانی کی عمرالک بھگ پیٹالیس سال تھی۔ ووالیک باریش اور صحت مند شخص تھا۔اس کی رہائش ناظم آباد میں تھی۔ میں نے سب سے سیلے اس سے سوال کیا۔

ہے اسے وال ہوئی ہے؟"

" حاتی صاحب! آپ نے کئی رقم حنیف کے پاس بیمنسائی ہوئی ہے؟"

" حنیف نہیں سیٹے ولی بھائی کہے وکیل صاحب " آفاب جیلانی نے کہا۔
میں نے کہا " آپ حنیف کہیں یا ولی بھائی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں بخو لی
جان چکا ہوں کہ ولی بھائی اس کھیل میں ایک افسانوی کردار ہے۔ آپ بھی بہت جلد اس فرضی کردار
کی حقیقت جان جا کیں گے۔ بہر حال آپ میرے سوال کا جواب دیں۔"

آ فآب جیلائی نے بتایا'' میں نے حنیف کوائی ہزارروپے دیتے تھے۔'' ''اور آ پ کومنافع کس حساب سے ملتا تھا؟''

"بالحج فعد كحاب ه-"

''لغنی جار ہزارروپے ماہانہ؟''

"كى بال "اس فى البات على جواب ديا-" كركزشته كى ماه سے منافع نہيں الله" اور آئيد و بھی كا و سے منافع نہيں الله" "اور آئيد و بھی كى ماه ك لئے كى امير نہيں ہے " على في خيال آرائى كى -و و جزيز ہوتے ہوئے بولا" لگا تو بھى ہے جناب "

میں نے کہا'' حاتی صاحب! کیا آپ کومعلوم ہے آپ سود کے کاروبار میں ملوث ہو گئے تھے اور خدا کے نزو یک اس لعنت کی کس قدر شمت کی گئی ہے۔ سود لیما اور دینا وونوں صور تیس اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی نالپندیدہ ہیں؟''

د ، عدامت آمیز کیجی میں بولا' واقعی میں غلطی پر تھا۔ بس کیا بتاؤں وکیل صاحب! لالی نے میری آنکھوں پر پٹی باعدھ دی تھی تکرمیری آئکھیں اب پوری طرح کھل چکی ہیں۔اللہ نے چاہا تو آئندہ میں الی کونا ہی ٹہیں کروں گا۔''

"جب شموکر کلنے پرآئکھیں کمل جائیں تو بیانسان کی خوش قسمی ہوتی ہے۔" میں نے ایک ایک لفظ پر ڈور دے کر کہا" ور نہ بعض افراد تو بار بار کی شوکر کے بعد بھی نہیں سنطلتے اور اس راہ پر گا مران رہے ہیں ہے۔ ایک فقط پر جہاں قدم تو م پر گھاٹا اٹھا بچکے ہوتے ہیں۔" ایک لمح کے تو قف سے میں نے اضافہ کیا "آپ چاروں ایک بی کشی کے مسافر ہیں اور آپ کا باہمی اتفاق ہی آپ کو کامیا بی ولاسکیا

" دهیں ای لیے آپ کے پاس چلا آیا ہوں وکیل صاحب۔" و وظهرے ہوئے لیج میں پولا۔" آپ ہمیں ہماری ڈوبی ہوئی رقم ولوا دیں تو ہم آپ کا بیدا حسان زعرگی تجریا ورکیس گے۔"
"اس میں احسان کی کوئی بات جمیں۔" میں نے جلدی سے کہا" میرے پیٹنے کا تقاضا ہے

'' بیں آپ کے خیالات سے اتفاق کرتا ہوں خاتون۔'' میں نے اثبات میں سر ہلائے ہوئے کہا۔'' صنیف کوئی نہایت ہی شاطر بندہ معلوم ہوتا ہے۔''

نصرت نے کو سنے والے انداز میں کہا '' غضبْ خدا کا ان ہی کی رقم سے چند ماہ منافع ویتا رہا اور بیہ خوش فہم سجھتے رہے کہ بڑا منافع بخش کاروبار کر رہے ہیں۔ جب حنیف نے بیر و یکھا کہ شکار پوزی طرح جال میں آ چکے ہیں تو اس نے رسی تھنج دی۔''

نامر نے کہا دو مرحنف صورت سے تو ایا نہیں لگا۔"

''کوئی بھی فراڈ محض اگر فشکل سے فراڈ و کھائی دے گا تو پھر وہ وحوکا دہی ہیں کامیابی حاصل نہیں کرسکتا برخوردار۔'' ہیں نے ناصر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔''یہ مکار وعیار لوگ اپنی وضع قطع اور سنائل کی مار مارتے ہیں۔''

'''اب ہمارے کئے کیا تھم ہے دکیل صاحب؟'' نفرت جہاں نے پو چھا۔ میں نے کہا'' ٹی الحال آپ چلے جا کیں۔ میں نے نامر کے ذمے جو کام لگایا ہے وہ ہو جائے تو آ کندہ کے بارے میں کوئی لائح عمل تیار کریں گے۔۔۔۔۔اور ہاں' اب آپ کو بار بار میرے دفتر میں چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ناصر خود ہی جھ سے رابطہ رکھے گا۔''

"اورآب كي فيس .....؟"

نفرت جہال نے جملہ ادھورا مچوڑ دیا۔ میں نے کہا'' زراصورت حال دامنے ہو جائے پھر میں آپ سے فیس وصول کرلوں گا۔''

وہ دونو ل شکریہ اوا کر کے وہاں سے رخصت ہو گئے۔

اسی مزاج کا ایک کیس پہلے بھی میرے پاس آیا تھا۔ قار کین کو یا و ہوگا، چند سال قبل میں نے افضل شاہ نامی ایک ریکرونک ایجٹ کو کیفر کروار تک پہنچایا تھا۔ وہ تنظف لوگوں کو ہیرون ملک ہیجیج کا جھانسہ وے کر بھاری رقمیں بٹورتا رہتا تھا۔ اس کیس کے سلیلے میں بھی افضل شاہ کے تین چار ''متاثرین'' نے مل کر میری فیس اوا کی تھی کیونکہ وہ مصیبت زوہ پہلے ہی بہت پریشان تھے۔ اس طرح کیس میں جان بھی پڑگئی تا ہم وہ کیس حالات و واقعات اور اپنی نوعیت کے اعتبارے ایک بالکل مختلف کیس تھا۔

ناصرائے جوش سے اٹھ کر گیا تھا جیسے دہ چند لیجے بعد کامیاب د کامران واپس لوث آئے گا ادر سینہ تان کر فخر بیا عماز میں کہے گا۔''لیں وکیل صاحب! میں آپ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ان تینوں کو یہاں لے آیا ہوں۔اب گیند آپ کی کورٹ میں ہے۔''

۱۰ ---- ۱۰ ---- ۱۰ کیندواقعی میری کورٹ میں آ گئی تھی۔

وہ چاروں اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ چند کھات میں تو نہیں البتہ چند روز بعد ناصر باقی تین افراد کو بھی قائل وآ مادہ کر کے میرے وفتر لے آیا تھا اور وہ سب اس بات پر متفق ہو شولنے لگا۔ پکھ دیر بعدوہ ایک مرائز اکاغذیر آ مدکرتے ہوئے بولا "سرسید صنیف نے ام کو بنوا کرویا تھا امارا فرمائش پر۔ام نے اس کو بولا تھا اپناسیٹھ وئی بھائی سے رقم کا وصولی کا رسید بنوا کر دو۔اس نے امارا بات ایک وم مان لیا۔"

میں نے ہاتھ آ مے بڑھایا تو انور خان نے وہ تدشدہ کاغذ میری جانب بڑھاویا۔ میں نے کاغذ کو آگے بڑھا ہے۔ کاغذ کو آگے ہی اس کاغذ کو آگے ہی رسید تھی جس ہے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا تھا۔ کاغذ کی تحریر پیکھاس نوعیت کی تھی۔

" ولي الورخان سي بين بزارروي وصول يائ .....ولي بما ألى-"

نچے نہ کوئی رسیدی ٹکٹ چہاں تھااور نہ ہی کوئی ایبا نشان جے دستخط کہا جا سکا۔ گواہوں کا اندراج بھی ٹبیس تھا۔'' ولی بھائی!'' کےالفاظ کوانور خان نے اس کے دستخط سمجھ لیا تھا۔اس کچی رسید ہے بچر بھی تابت ٹبیس کیا جا سکتا تھا یعنی عدالتی اعتمار ہے اس کی کوئی اہمیت ٹبیس تھی ۔

من نے مایوی سے سر ہلاتے ہوئے کہا'' خان صاحب! یہ تو تحض کاغذ کا ایک غیرا ہم نگزا

ے۔ آپ خواہ نو اوا سے سنجالے کھررہے ہیں۔'' ''آپ کیا فرمانا جاہتا ہے دکیل صیب!''

میں نے بہ مشکل تمام اٹور خان کو اپنامطمع نظر سمجھایا۔ پوری بات سننے کے بعدوہ مندلٹکا کر بیٹے گیا۔اس کے تاثر ات سے اعمازہ ہوتا تھا جیسے وہ میری وضاحت کو ہضم نہیں کر پایا تھا اور ابھی تک بھی مجھر ہاتھا جیسے اس کے یاس کوئی نہایت ہی اہم دستاویز ہو۔

میں نے اس کادل رکھنے کی خاطر کہا''خان صاحب! بیرسید میں اپنے پاس رکھ رہا ہوں ممکن ہے کسی موقع پر کار آمد ثابت ہوجائے۔''

وه قدرے مطمئن ہو گیا۔

ھی نے شاہر حسین کو کا طب کرتے ہوئے پو چھا''شاہد صاحب! ناصر کو آپ نے صنیف سے متعارف کروایا تھا۔ آپ نے خود بھی تمیں ہزار روپے اس فرضی کاروبار میں لگائے ہوئے تھے جن پر اہانہ منافع آپ کو ڈیڑھ ہزار روپے ملاتھا۔ کیا آپ کے پاس کوئی الیا جبوت موجود ہے جس سے واضح ہو سکے کہ آپ نے حذیف کو تمیں ہزار روپے دیتے تھے؟''

اس نے حسب تو تع جواب دیا '' جھے بڑے انسوس کے ساتھ کہنا پڑر ا ہے کہ میرے پاس الیا کوئی تحریری ثبوت موجود نیس ہے۔''

" واس كا مطلب ب أب في الله تعليم بندكر كرقم حنيف كحوال كردى تمى؟" " وابس كى بروس اور شرافت كا معالمه تعالى"

"پوس اورشرافت ے تباری کیا مرادے؟" یمن نے بوچھا" کیا حنیف تبارا بروی

وہ ایک شندی آ ، خارج کرتے ہوئے گویا ہوا" حنیف نہیں بلکہ اس کے سرال والے

کہ میں اپنے موکل کوانصاف ولا وُل کیکن بیرای صورت ممکن ہوتا ہے جب موکل بھی میرے سات<sub>ھ</sub> مجر پورتعاون کرے۔ میں اپنی اٹمی خدمات کی فیس بھی لیتا ہوں۔''

"آپ مجھے ہمہوت آ ماوہ تعاون یا کیں گے۔" وومعتدل کیج میں بولا۔

و ہلتی میں سر ہلاتے ہوئے بولا ' جہیں جناب!''

" کیا حنیف نے آپ کوکوئی رسید وغیرہ دی محی؟"

اس نے ایک مرتبہ پھرلنی میں جواب دیا۔ میں نے افسوسناک کیج میں کہا۔

" حاتی آفاب جیلانی صاحب! آپ تو اکاؤنش کے آدمی ہیں۔ دن راپ رجسر واللہ

اوروا ذج سے آپ کا واسط پر تاہے مرآ پ جیے ذرک آ دی سے آئ بری عظی کیے ہوگئ؟"

وہ شرمندگی ہے بولا''اب کیا بتاؤں جناب! بس بول مجھیں' میری تو مت ہی ماری گئی تھی گراں قدر منافع کی شرح نے جھے سوچنے سجھنے کی صلاحیت سے بے گانہ کر دیا تھا۔ شایدای کو لانچے باطمع کہتے ہیں۔ پھر جب منافع یا قاعد کی سے لئے لگاتو میں اور بھی نے قربوگیا۔''

''گویا آپ کے پاس ایسا کوئی ثبوت موجود نہیں جے عدالت میں اپنے موقف کے حق اُٹ کے ساب کا 60 میں ان ساب ایسا کی بورکھی میں ہور ہوں

من بيش كيا جاسك؟" من في براه راست اس كي المحمول من جما لكا-

اس نے معذوری آمیز انداز می کردن جھک دی۔

میں ''دی کنگ' کے چوکیدار انور خان کی طرف متوجہ ہوگیا۔ انور خان کی عمر چالیس کے ادر ہت کی گئے۔ اس کی رہائش'' کی ڈی گئ ' کے نزد یک سلطان آباد میں تھی۔ میرے استفدار پر اس نے بتایا کہ اس نے حنیف کو ہیں ہزار روپے ویئے تھے جن پر وہ ماہانہ ایک ہزار روپے منافع با قاعدگی سے دیتا تھا پھر ایک روز دوسروں کی طرح اس کا منافع بھی بند ہوگیا اور پتا جلا کہ سیٹھ ول بھائی منظر سے خائب ہوگیا ہے۔ بیروی کہائی تھی جو باتی تمام افراد کے ساتھ چیش آئی تھی تا ہم انور خان نے کا کہ مانور خان نے کہائی تھی ہو باتی تمام افراد کے ساتھ چیش آئی تھی تا ہم انور خان نے کہائی تھی ہو باتی تمام افراد کے ساتھ چیش آئی تھی تا ہم انور خان نے کہائی تھی ہو باتی تمام افراد کے ساتھ چیش آئی تھی تا ہم انور خان نے کہائی تھی تا ہم انور خان کے کہائی تھی ہو باتی تمام افراد کے ساتھ جیش آئی تھی تا ہم انور خان کے ایک بی ان کے کہائی تھی ہو باتی تمام افراد کے ساتھ جیش آئی تھی تا ہم انور خان کے لیے کہائی تھی بات بتائی۔

" دخو وكل ميب!" وه الي مخصوص برخاني لب و لهج من بولا" ام دوسرول كم مانق بالكل بي خالي باته يمن إعراب باس قم كاليك جوت انشاء الله موجود ب-"

من نے چونک کر ہو چھا' د کیا جوت فان صاحب؟'

''امارے پاس ہیں ہزار کا رسید ہے۔'' وہ فخریہ کہتے میں بولا' سیٹھ ولی نے بی قلم خوداس ہر دستخلامست خط بھی کیا ہوا ہے۔''

'' پہتو آپ نے بڑی اہم بات بتائی ہے۔'' میں نے کہا'' کیا وہ رسیداس وقت آپ کے

پاسے؟"

"ام رسيد كواي ساته لايا ب-"وه جوشلے اعداز ميں بولا مجراب شلوك كى جيبى

ھیں نے تمام ضروری باتیں پیڈ پرنوٹ کر کیس اور ان جاروں کے ذمے مختلف کام لگا کر
اہم ہدایات کے ساتھ انہیں رخصت کر دیا۔ جانے سے پہلے وہ میری فیس اوا کرنا نہیں بھولے تھے۔
اس رات میں نے حنیف کے بارے میں ہر پہلو سے قور کیا۔ اس سے متعلق حاصل شدہ
معلومات کے مطابق اس کی عمر پینتا لیس سال کے قریب تھی۔ اس کی پوری زندگی مختلف وفاتر میں
معلومات کے مطابق اس کی عمر پینتا لیس سال کے قریب تھی۔ اس کی پوری زندگی مختلف وفاتر میں
چپڑای کی نوکری کرتے ہوئے گرری تھی تا ہم ''می کئگ'' میں وہ ایک طویل عرصے سے نکا ہوا تھا اور
چپڑای کی نوکری کرتے ہوئے گاری تھے۔ سننے میں آیا تھا کہ آئے کل وہ گھر پر بہت کم پایا جاتا تھا۔ وہ
کیا کررہا تھا اور کہاں غائب رہنا تھا اس بارے میں کوئی وثو ت سے پھرٹیس کہ سکتا تھا۔ میں نے اس
کے سعید مزل والے فلیٹ کا بیا اینے یاس نوٹ کرایا تھا۔

ایک بات تو طفحی کرمنیف نے برامتظم فراڈ کیا تھا۔اس نے اس کارروائی کیلیے انسانی نفیات سے کام لیا تھا اور 'لا لج'' کا کارڈ استعال کر کے کامیاب رہا تھا' اس مہارت کے ساتھ کہ اسے جرم کا کوئی فیوت بھی نہیں چھوڑا تھا۔

مہلی نظر میں تو جھے اس کیس میں کوئی جان وکھائی نہ دی۔ موجودہ حالات وواقعات کے پیش نظر اگر حنیف پر مقدمہ دائر کر دیا جاتا تو اس کے جرم کوعدالت میں تا بت کرنا ممکن نہ ہوتا۔ وہ جج کے سامنے میرے موظین سے کسی مجمی متم کی رقم کی وصول یائی سے صاف انکار کرسکتا تھا۔ ایسی صورت میں عدالت دعوے کے حق میں جھے ہے جوت مائتی اور اگر میں ٹھوس جوت فراہم کرنے میں ناکامیاب رہتا تو عدالت وہ مقدمہ خارج کروچی۔ گویا حنیف باعزت بری ہوجاتا۔

صورتحال خاصی پیچیدہ اور حوصلہ حکن تھی۔ شی اس کام کا بیڑا اٹھا چکا تھا تو اب جھے کوئی نہ
کوئی صل بھی حلاش کرنا تھا۔ طویل سوچ پچار کے بعد ہیں اس نتیج پر پہنچا کہ صنیف کو عدالت ہیں
طلب کرنے سے پہلے اس پر پچھ 'کام' کیا جائے۔ ممکن ہے اس طرح ہمارے ہاتھ ہیں اس کی کوئی
کروری آ جائے جو ازاں بعد کورٹ ہیں مفید تا بت ہوسکتی ہواور اس بات کے بھی امکانات موجود
شخے کہ وہ میرے حربوں سے ہراساں ہو جائے اور کورٹ ہیں جانے کی نوبت ہی نہ آئے۔ اگرابیا ہو
جاتا تو سب کیلئے بہتر ہوتا۔

آ تندہ روز میں نے حنیف کے نام ایک نوٹس تیار کروایا اور بذر ایدر جشر ڈ ڈاک اس کے گرے سے پر روانہ کر دیا۔ اس طویل نوٹس کا مضمون انگریزی میں پہلے اس طرح تھا۔

" دمیرے مولین ناصر ولد نصیراحمہ حاتی آفاب جیلانی ولد متبول جیلانی شاہر حسین ولد تصدن اور انور خان ولد دلدار خان نے جمعے بتایا ہے کہ پچھ عرصہ آل تم نے زیادہ منافع کا لا پچ درے کران سے ملی التر تبیب ایک لا کھ اس بڑار اور بیس بڑار اور بیس بڑار اور پہتھیا گئے تھے۔اس سلسلے میں تم نے ایک فرضی شخص سیٹھ ولی بھائی کی آڑ استعال کی جس کا وجود تا حال دریا فت نہیں ہوسکا اور پری بانڈ مارکیٹ ایسے کسی شخص کی واقفیت سے انکاری ہے۔دراصل تم نے ولی بھائی کا تام سادہ لوح افراد کو جھانیا دیے کی شخص کی واقفیت سے انکاری ہے۔دراصل تم چھ ماہ تک نہاہت با قاعد گی سے افراد کو جھانیا دیے کی بھائی کیا تھا۔ میرے مولئین کے مطابق تم چھ ماہ تک نہاہت با قاعد گی سے

ے نہیں کہیں بلکہ ایک دوسرے زادیے سے سوال کیا۔ ''شاہد حسین! انجی آپ نے کسی ساجدہ نامی فورت کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بارے میں ''تحقیل بتا کس مے؟''

و و بولا" ساجد و منیف کی بیوی کا نام ہے۔"

"دهیں نے تو سائے حنیف نے دوسری شادی کر لی ہے۔" میں نے پہلو بدلتے ہوئے کہا "
"اورووائی کم عمر بیوی کے ساتھ سعید منزل کے ایک قلیث میں رہتا ہے؟"

اوردوری میں اسریوں سے میں میں میں میں اور دور اس کی میں اور دور اس اور اور اس اور اور اور اور اور اور اس کی میں اور اور اس کی میں اور اس کی میں ہوگ ہوں ہے۔ اس کے میں اور اس کی میں ہوگ ہوں ہے۔ اس کے میں ہوں ہے۔ اس کے میں ہوں ہے۔

میں نے پوچھاد کیا حنیف ادر ساجدہ کے درمیان علیمر کی جل رہی ہے؟"

''میں وثوق ہے کچوٹیس کہ سکتا'' وہ عام سے کبچے بھی بولا''میں نے سائے تقریباً وہ سال سے ان کے نظر اس کی علاق کے بارے میں جھے زیادہ معلومات نہیں میں ۔''

ہیں۔
میں نے کہا ''جومعلو ات نہیں ہیں' وہ اب جہیں حاصل کرنا ہیں۔ حنیف کے حالات و
محا لمات کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان کاری آپ لوگوں کیلئے مغید ثابت ہو یکی ہے۔''
''جی' میں آپ کی ہدایت کے مطابق معلو مات حاصل کرنے کی کوشش کروں گا''شاہدنے
نمایت فرماں برداری ہے کہا۔

مں نے کہا" تم نے ساجدہ کے دو بچوں کا ذکر کیا ہے۔ان کے نام اور عمریں کیا ہوں

"بری بی انیکہ آٹھ سال کی ہے 'شاہدنے بتایا ' اور چیوٹے بیٹے فواد کی عمر یا چی سال ہو

گی۔''

گى؟"

انہیں ان کا مطاشدہ منافع ویتے رہے مراب کھوع سے تم نے ولی بھائی کے غیاب کا ورامدریا كر أنبين جابى كي عار مين وكلل ويا ب-تم آئ روزان برقم دين كا وعده كرت بواوروه ب چارے تمہارے گھر کے چکر لگا لگا کر ادھ موئے ہوئے جا رہے ہیں۔ تمہاری میر حرکت اخلاقی اور

قانونی اغتبار سے سراسر غلط ہے اور اس کیلیے تم پر تعزیرات یا کتان کی دفعہ چارسو بیس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تہارا جرم قابل وظل اندازی بولیس ہے اور تہمیں بلا دارنٹ کرفار کیا جاسکا ہے۔عدالت تمہیں اس وغا پر کم از کم سات سال کیلیے جیل میجوا تکتی ہے اور جر مانداس کے علاوہ ہوگا۔ میرے معزز موکلین نے مجھے کیچھا ہے ثبوت اور شوام فراہم کئے ہیں کہ مہیں عدالت میں به آسانی مجرم ثابت کیا جاسکا

بے لبذا ای ابتدائی نوٹس کے در یعظمہیں متنب کیا جاتا ہے کہ عرصد پندرہ بوم کے اعدا عدمرے مولين كى رقم داپس لونا دو\_بصورت دير بهلى فرصت ميس تمهارے خلاف سخت قانونى جارہ جوكى كى

ورج بالانوش مين اس كے علاوه چند كيكيكل اور خالصتاً قانوني نوعيت كى باتنس بھي موجود تھیں جن کا ذکر قار تمین کو پورکرے گااس لئے میں نے دانستہ انہیں حذف کر دیا ہے۔

میں نے حنیف پر دباؤ والنے کیلئے تج میں جموث کی آمیزش بھی کی تھی حالاتکہ میرے پاس ایدا کوئی شوت میں تھا جس سے حنیف کا مجرم ہونا ثابت کیا جاسکتا تا ہم بدمیری ایک عال تھا۔ والبازوں سے منتے کیلئے الیم چالیں چلنا ضروری ہوجاتا ہے۔آپاسے پارٹ آف دی کیم بھی کہ

مجھے امید تھی کہ بیزوٹس بڑھتے ہی حنیف کو پٹنگے لگ جائیں گے۔ وہ اب تک میں سمج

بیٹا ہوگا کہ بس رقم ہضم کر لی کوئی اس کا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ویے بھی اس نے بھی شہور کررکھا تھا کہ فراڈول بھائی نے کیا ہے۔وہ بے چارہ تواس کے باوجود بھی چٹی بمرنے کو تیار ہے۔وہ خود کومظلوم اور مجور طا مركر كے اصل مظلوموں اور مجبوروں كى جدر دياں سميٹنا جا ہما تھا اور اپنے اس متعمد ميں وہ اب

ك كامياب بمي رباتها محراب بازي بليك چكي تمي يا بليني عي والي حمل-

میں نوٹس جیجے کے بعد نتیجے کا نظار کرنے لگا۔

ولس کی ترسل کے بعد ایک تفتے بعد نتیجہ برآ مر موا۔

میں اپ وفتر میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ میری سیرٹری فرزانہ نے انٹر کام پراطلاع وی

كوئى حنيف صاحب آپ سے نورى ملنا جا ہے ہیں۔''

میں اپنے چیمبر میں آنے ہے میں انتظار گاہ پر ایک سرسری نظر ڈالیا آیا تھا وہاں صرا ا کی او طرعر محص بینا ہوا تما چونکہ میں نے اس پر زیادہ توجہ میں دی تھی اس لئے اے حنیف حیثیت سے پیچان ندسکا۔ میں نے اپی تعدیق کی فاطر فرزانہ سے پوچھا۔

'' کیا حذیف صاحب وہی ذات شریف ہیں جوو ٹینگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے؟'

سكرٹرى نے اثبات میں جواب دیا۔ میں نے كہا'' ٹميك ہے'اسے ميرے پاس بھيج ود۔'' چند لمحے بعد میرے چیمبر کا درواز ہ کھلا اور حنیف باننس نیس اندر واخل ہوا۔ وہ اپی عمر بے لحاظ سے خاصاصحت مند تھا۔اس نے اخروئی رنگ کا شلوار سوٹ زیب تن کر رکھا تھا۔اس کے تیور رہے تھے کہ بیوبی حنیف ہے جس نے ولی بھائی کی آٹر میں محصوم اور سادہ ول لا لچی اوكوں كى یں بڑپ کی تھیں۔اس کے ہاتھ میں سفیدرنگ کا ایک لفاف بھی تھا۔

اس نے آنے کے ساتھ ہی ایک وحوال دھار سوال جر ویا کویا رکی علیک سلیک کی اس بے نز دیک کوئی اہمیت جمیں تھی۔ وہ یا تو غیر مہذب اور بداخلاق تھایا پھراس وقت انتہائی طیش کے لم میں تھا۔وہ جب بولا تو میرے آخرالذ کر خیال کی تقیدیتی ہوگئے۔وہ اس وقت انتہائی غصے میں

" مرزاامجد بیک ایدود کیٹ آپ ہی ہیں؟ "اس کا پہلاسوال یمی تھا۔ میں نے اس کے لیج کی ترشی کا زیراب مسکرامت سے جواب دیا اور پیشہ وراندا ظا قیات مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا''جی ہال میں بی مرز اامجد بیک ہوں۔ تشریف رحیس۔'

اس نے جارحاندا نداز میں ایک کری مینے کرتشریف رکھوی۔ یں نے اس کے چرے پر نگاہ جماتے ہوے کہا''جی فرمایے؟'' ورهل يهال فرمان نبيس آيا" ووغصيل لهج من بولا-

" فحركيا كرنے آئے ہيں؟" من نے شجيدگی سے يو جھا۔

وه بولان آپ کو کمری کمری سانے آیا ہوں۔" "وسائے کمری کمری میں نے جذبات سے عاری لیج میں کہا۔

اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا سفید لغافہ میرے سامنے میز پر پیٹنے ہوئے پوچھا'' بیڈوٹس آپ

میں نے لفافے کوالٹ ملٹ کر دیکھا اور کہا '' ہاں کفافہ تو میرے وفتر ہی کا ہے۔'' پھر مانے اس کے چبرے پرنظر ڈال کر ہو چھا''آ پاسٹے برہم کیوں ہیں صنیف صاحب؟''

"مری برجی کی دجہ آپ کا بھیجا ہوا یہ بے بودہ اور پوٹس نوٹس ہے" وہ بیزاری سے بولا۔ میں نے کہا" اگر یہ نوٹس آ پ کے خیال میں بوٹس ہے تو پھر آ پ اسے جائ پاکیوں

" میں آپ کومرف یہ بتائے آیا مول کراس ملم کی وهمکیوں سے میں ڈرنے والانہیں ں'' وہ کینہ تو رُنظرے جھے گھورتے ہوئے بولا۔

میں نے ازرا و لعفن کو چھا'' نچرا کے مسلم کی دھمکیوں سے ڈرتے ہیں؟'' وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور تنبیبی لیجے میں بولا'' آپ ان جھوٹوں کی پیروی کر کے اچھانہیں رے مشرامجد بیک اس'' چنڈال چوکڑی کو جھ سے زیادہ اور کوئی نہیں جانا۔ انہوں نے آپ کوغلط اس نے وحمی آ میزا عماز میں جملہ ناممل چوڑ ویا اور جانے کے لئے اٹھ کر کھڑا ہوگیا۔ اس موقع پر میں اگر بات کو بڑھانا چاہتا تو یہ بہت ہی بہل کام تھا مگر میں نے مبروضط کا مظاہرہ کیا اور درگزر سے کام لیتے ہوئے اس کے مندلگنا مناسب نہ جانا۔ وہ نوٹس والے لغانے کے ساتھ میرے چیمرے نکل گیا۔

حنیف نے جس وکل کا نام لیا تھا اس کی شہرت ایک خاص حوالے سے تھی۔ فرید عنائی عمواً وکل صفائی کے طور پر مقد مات کی پیروی کرتا تھا اور اس نے کئی قاتلوں کو بے گناہ ثابت کر دکھایا تھا۔ اگر چہ اس کا بیمل کی بیمی طور مراہ جانے کے قائل جبیں تھا بکہ شدید قدمت کا متعاضی تھالکین ہمارے یہاں الٹا وستور ہے۔ ہم بہ فاہر کامیاب نظر آنے والوں کو سرآ تکموں پر بٹھاتے ہیں۔ ہمیں بید کیسے اور جانے کی تو فی تبین ہوتی کہ وہ کامیاب خض کتنے انسانوں کے سرکچل کر بلند مقام پر پہنچا ہے واراس کی بلند قامتی میں کتنے بے گناہوں کا لہوشائل ہے۔ بہر حال فرید عنائی کے "کارناموں" نے اے بیشہ ور مجرموں میں بہت زیادہ مقبول کرویا تھا۔ وہ ان کی آ کھ کا تا را بن گیا تھا ..... اور خنیف فراڈیے نے اب اس فرید عنائی کی خد مات حاصل کی تھیں۔

حنیف کی ذات نے جیے مش وی میں جالا کردیا تھا۔ جیے بتایا گیا تھا کہ اس کی ساری عمر چڑای گیری میں گزری تھی گروواٹی بات چیت اور رکھ رکھاؤے یے چڑای وکھائی نہیں ویتا تھا۔ میری معلومات کے مطابق ''سی کگ'' شینگ کپنی والے اے سات سورو پے ماہوار تنواہ ویتے تھے۔ سعید منزل والا فلیٹ کرائے کا تھا جس کا کرایہ دوسورو پے تھا۔ فلیٹ کا کرایہ اوا کرنے کے بعد پانچ سو دوپ میں جیسا گزارہ ہوتا جائے، حنیف کا حلیہ اور حالت اس سے لگانہیں کھاتے تھے پھراس کی گنگو میں جواعتا واور جارحیت تی وہ بھی چڑای براوری میں عام طور برنظر نہیں آتی۔ ویسے میں نے اس ختمری ملاقات میں اتنا تھا ذوتو لگالیا تھا کہ وہ بہت کا کیاں اور شاطر مخص تھا۔ ایسے افراد برا لکا بل اس ختمری ملاقات میں اتنا تھا تو دہ معاشرے میں کی بھی مقام پر فائز ہوں، ان کی دہ تک پہنچنا بہت کے مائد ہوتے ہیں۔ چاہے وہ معاشرے میں کی بھی مقام پر فائز ہوں، ان کی دہ تک پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔

میں نے ای لیے ول میں مصم ارادہ کرلیا کہ میں اس وغاباز کا قد بھی ناپوں گا اور اس کی ناپوں گا اور اس کی نے پائی بھی کروں گا۔

## ☆.....☆.....☆

ووروز بعد شاہد حسین میرے دفتر میں آیا۔ وہ خاصا پر جوش دکھائی ویتا تھا۔ رکی علیک سلک کے بعداس نے بتایا " بیگ صاحب! آپ کے لئے ایک اہم خبر لایا ہوں۔ ممکن ہے، ہمارے لئے منید ٹابت ہو۔ "

''بھئی، وہ اہم خبر کیا ہے؟'' ہل سیدھا ہوکر بیٹھ گیا۔ شاہر تھبرے ہوئے لہجے ہل بولا''ساجدہ، آپ سے ملنا چاہتی ہے۔'' ''کون ساجدہ؟'' ہیں نے بے ساختہ پو ٹھا۔ انفار پیشن دی ہے۔ میں نے ان میں ہے کسی کا ایک پیسا بھی ٹہیں دیٹا اور وہ اس لئے ٹہیں ویٹا ہے کہ میں نے بھی ان سے ایک پائی ٹہیں کی۔ان کا دعو کی جموٹا اور پٹی برسازش ہے۔''

" اگرآپ سے اور کھرے ہیں تو گھرآپ کو فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے؟" میں نے خرم لیج میں کہا "آپ کے انداز اور تیور و کھ کرتو لگنا ہے کہ اس معالمے میں آپ کے اتھ صاف خد یہ "

الل آلالشاء الله ميرے ہاتھ صاف اور نيت پاک ہے۔ " وو دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے بدلا
الشاء الله ميرے ہاتھ صاف اور نيت پاک ہے۔ " وو دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے بدلا
المسلم اللہ معلوم کرنے آیا ہوں کہ ان چار بدمعاشوں نے آپ کواليے کون سے ثبوت مہيا کے
المسلم معلوم کرنے آیا ہوں کہ کا تھیں جرم میں ملوث ٹابت کر کتے ہیں؟"

ے اس بیارہ سے ۔۔۔ میں اسکان کے افتیار کرتے ہوئے کہا "آپ نے میرے مبینہ موکلین کے ساتھ جو اس دو میں نے شبیدگا افتیار کرتے ہوئے کہا "آپ نے میرے مبینہ موکلین کے ساتھ جو اس دو حرک " فرائی ہے وہ تعزیرات پاکتان کی وقعہ چارسوہیں کے ذیل میں آئی ہے۔ اس وقعہ کو تحت ..... جو کوئی فخص کی فخص کی وہوکا وے کر بدایں طور دھوکا کھانے والے فخص کو فریب یا بددیا تن کے ترفیب ورک کہ وہ کوئی مال کی دو مرح فخص کے حوالے کرے یا اس پر رضامندی ظاہر کرے کہ کوئی فض کوئی مال تجھے میں رکھے یا بدایں طور کی تھی کا فات یا کس شے کے جو دست خط شدہ یا ہم شدہ یا ہم شدہ یا ہم شدہ یا ہم شدہ ہواور جو تیتی کافات میں تبدیل کرے شدہ ہواور جو تیتی کافات میں تبدیل کرے اس کے کافل ہو، کل کو یا کس جرد کو بنائے یا تبدیل کرے یا تلف کر ہے تو کہا جائے گا کہ اس نے دعا کی۔ ایسے دعا باز خض کو کسی ایک شم کی سزائے قید (قید شن

سنو جب ہوں۔ ہمایا مصریب میں اول ۔ وہ جمنجلا مث آمیز لیج میں بولا ''آپ قانون کی ان پیچیدہ اور ہیر چھیروالی باتوں ۔ بھے یے وتون نہیں بناکتے۔''

"آپ بالکل ٹھیک کہدرے ہیں" میں نے ذومتی اعداز میں کہا" بیکام آپ کے لئے

وں ہے۔ وہ میرے طنز کو بجھ میں سکا اور بولا " میں نے فرید عثانی صاحب کو ساری صورت حال وی ہے۔ وہ آپ کے اس نوٹس کا جواب دے دیں گے۔ اگر آپ نے بچھ داری سے کام لیا تو ٹمکی ہے، ورنہ......" " قم توبهت تیز جارے ہوشام حسین! " بل نے سرائے والے اعداز بل کہا۔ " مر! " وہ شجیدہ لیج بل جھے خاطب کرتے ہوئے بولا۔ " کیا ان مقد مات سے حنیف بو کھانہیں جائے گا؟ "

"يقيناً بوكهلا جائے كا" من نے تائيد كى۔

"اوراس سے ہمارا کام آسان ہو جائے گا" وہ جلدی سے بولا" طنف پر جب چاروں طرف سے ملفار ہوگی تو وہ ہمارے سامنے کھنے ذیک دے گا یعنی وہ ہماری رقم ہمیں واپس دینے پر تیار ہو جائے گا۔وہ بیک وقت استے مقد مات کامتحل نہیں ہوسکتا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟"

یں کہری سوچ میں ڈوب گیا۔ جھے خاموش دیکھ کر شاہر نے پوچھا'' بیک صاحب! آپ نے میرے سوال کا جواب نیس ویا؟''

یں نے کہا'' تمہارے آئیڈیا میں دم ہے، اس بارے میں سوچا جاسکتا ہے گراس میں ان ہے۔''

ُ کیمانچ؟"شاہرنے پوچھا۔

ٹیں نے بتایا ''ان دونو ل مقدمات کی نوعیت ٹیں بہت فرق ہے، میرا مطلب ہے اگر ہم مقد مات کریں تو، فی الحال تو ہم عدالت ہے بہت دور ہیں۔ خیر۔۔۔۔۔،'

ش نے کھے سوچے ہوئے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ شاہد نے جلدی سے کہا ''تو ش کل ساجدہ ادر قرقان کرآ یا کے اس لے آؤں؟''

" لے آؤ" میں نے سرسری کیج میں کہا"ان سے طاقات کے بعد شاید صورت حال رہادہ واضح ہوجائے۔"

"فكريد يك صاحب!" شامد ن كها إدرجائ ك لئ الحد كر كرا موكيا-

"ایک بات اور" میں نے اسے خاطب کرتے ہوئے کہا" ساجدہ سے کہنا، اپنا نکاح نامہ مجمی ساتھ لائے ۔ نکاح نامہ محمد رجات کود کھ کر ہی کوئی حتی فیصلہ کرسکوں گا۔"

. "او کے مرا" یہ کہ کرشا مرمرے وفتر سے رخصت ہوگیا۔

آئنده روز وه حسب وعده ساجده اورفرقان کومیرے پاس لے کرآ گیا۔ فرقان ساجده کا پیزا بھائی تھا۔ اس کی عمر کا تخیمنہ بیس نے چھالیس سال لگایا۔ وہ عام س شکل وصورت کا مالک ایک معقول شخص تھا۔ ساجدہ کی عمر سینتیس اور ارتمیں سال کے درمیان تھی۔ اے قبول صورت کہا جاسکا تھا۔ ووٹوں بچوں کودہ محمر لین میکے چورو کرآئی تھی۔

شی نے پہلے باری باری ساجد و اور فرقان سے تعدیق چاہی کہ وہ واتی حنیف کے خلاف قانونی چارہ جو اُل کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جمعے یقین ولایا کہ اس سلسے میں وہ پوری طرح سجیدہ ہیں۔ میرے نزدیک خاص طور پر ساجدہ کی رضا مندی ضروری تھی۔ وہ چہرے سے خاصی طول اور افرد و دکھائی و تی تھی۔ میرے استضار پر وہ بحرائی ہوئی آواز میں بولی 'دکیل صاحب! میں اب تک

''حنیف کی پہلی بیوی''

''او ہ!'' مجھے نوراً یا و آگیا۔ شاہد نے حنیف کی سرال کے بارے ہیں جھے پہلے بھی بتایا تھا۔ ساجدہ شاہد کے بردس میں رہتی تھی۔ وہ گزشتہ دو سال سے اپنے والدین کے پاس رہ رہی تھی۔ حنیف سے اس کی ٹارانسکی چل رہی تھی۔ میں نے ان حالات کو ذہن میں تازہ کرنے کے بعد سوال کیا ''ساجدہ جھے سے کس سلسلے میں ملنا چاہتی ہے؟''

"جناب! آپ کی ہدایت پر میں نے معلومات حاصل کی تھیں" شاہد نے انکشاف انگیز البح میں بتایا "ان میاں بیوی میں طلاق نہیں ہوئی، بس ایک طویل نا راضگی کے تحت وہ دونوں الگ رہ رہے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ ساجدہ کو حنیف کی دوسری شادی کا علم نہیں تھا۔ جب میں نے اے بتایا تو وہ بہت پر بیثان ہوئی تھر جب اے ہمارے ساتھ ہوئے والے فراڈ کی خبر ہوئی تو اس نے آپ ہے گئے کا فیصلہ کرلیا۔ ساجدہ کے بمائی کا بھی بھی خیال ہے کہ انہیں فوراً کی ماہروکیل سے رچوع کرنا چاہئے۔ میں نے انہیں آپ کے بارے میں بتادیا۔ اب ساجدہ اور اس کا بھائی فرقان رچوع کرنا چاہئے۔ میں نے انہیں آپ کے بارے میں بتادیا۔ اب ساجدہ اور اس کا بھائی فرقان کی بیلی فرمت میں آپ ہے ملنا چاہئے ہیں۔"

میں ر سس پ ب بہت ہوں ہے۔ یہ ہوں کہ وہ کورنگی اغرشریل ایریا کی کسی فیکٹری میں ملازم تھا۔ وہ حذیف کونفرت کی حد تک ناپند کرتا تھا۔ بہن کی وجہ سے وہ اب تک خاموش تھا۔ آئیس ملازم تھا۔ وہ حذیف کونفرت کی حد تک ناپند کرتا تھا۔ بہن کی وجہ سے گرتازہ ترین صورت حال نے ان کہی امید تھی کہ ایک دن میاں ہوی کے اختلافات ختم ہوجا ئیں مجے گرتازہ ترین صورت حال نے ان کی سامید یکسر ختم کردی تھی۔

شاہد واقعی ایک خاص خبر لایا تھا۔ میں نے اس سے دوبارہ پوچھا''ساجدہ اور اس کا بھائی فرقان مجھ سے کیوں لمنا چاہتے ہیں؟''

"وه حنيف پرمقدمه كرنا جائة أيل-"

کے بغیر دوسری شادی کرنا قانونا جرم ہے۔ حنیف نے اگر ایسا کیا ہے تواسے اس جرم کا خمیازہ جمکتنا چاہئے۔ فرقان تو پہلے ہی حنیف کی طرف سے بہت تیا ہوا تھا چنا نچے میری بات نے اس کے دل پر اثر کیا۔ اس نے بہن سے بات کی اور اے مقدے کے لئے آ ماوہ کرلیا ہے۔''

"تويدراه انبيس تم في جمالي ع؟"

"اس میں حرج ہی کیا ہے بیک صاحب!" وہ ہاتھ لمنے ہوئے بولا" اس طرح ہم عنیف ر پر یشر بوھا کتے ہیں۔" ایک لمع کو قف ہاں نے بتایا" میں نے تو ساجدہ کوایک اور مشورہ تجمید اسے "

> ''وہ کیا؟'' ہیں نے بوچھا۔ ''نان ونفقہ کا مطالبہ'' اس نے بتایا۔

ایک بی نوعیت کے مہر ہیں۔ اس کالم کی مجرائی کے وقت فریقین کی رضامندی کو لمح فرار کھتے ہوئے عوا الفظان عندالطلب ورج کرایا جاتا ہے جس کے واضح معنی یہ ہوتے ہیں کہ بیوی جب بھی چاہ، اپنے خاو ناون سو ہرا پی بیوی کا مطالبہ پورا کرنے کا پابند ہوتا ہوتا ہم یا ہمی افہام و تعنیم سے مدت کا تعین کیا جاسکتا ہے۔ ویسے عام طور پر دیکھنے میں بی آیا ہے کہ اس سلسلے میں بیویاں مار کھا جاتی ہیں۔ اس فیصد شوہرا پی کچھے وار باتوں اور بہانے بازیوں سے بیویوں کے مطالب کو ٹالتے رہتے ہیں۔ بعض تو چالا کی و مکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مہر معاف بھی کروالیے ہیں جو کہ قابل فرمت ہے۔ ہیں جو کہ قابل فرمت ہے۔ اور بیتی اس جو کہ قابل فرمت ہے۔ مہر عورت کا حق ہے اور بیتی اسے ہر حال میں مانا چاہئے۔ "
ساجدہ اور فرقان مزید آ دھا گھٹا میرے وفتر میں موجود رہے۔ میں نے آئیس کی وی کہ میں ان کی ہرمکن قانونی عدوروں گا۔ وہ میراشکر ہدادا کرنے کے بعدرخصت ہو گئے۔

رات کو گھر آ کر میں اس مسئلے پرغور کرتا رہا۔ ساجدہ والا معاملہ آگر چہ حنیف کے فراڈ والے معاملہ اس کو اس کے فراڈ والے معاملے سے فعلی الگ تھا گر شاہد حسین کی اس بات میں جھے وزن محسوس ہوا کہ اس حوالے سے حنیف پر دباؤ بو حایا جاسکتا تھا۔ جب بیک وقت اسے کئی ایک محاذوں پر اور تا تو وہ اپنی چوکڑی مجول کر تیر کی طرح سیدھا ہو جاتا۔

سوئے سے پہلے میں مطالعے کا عادی ہوں۔ اس رات بھی میں ایک شخیم قانونی کتاب کا مطالعہ کررہا تھا کہ میں ایک شخیم قانونی کتاب کا مطالعہ کررہا تھا کہ میرے رہائی فون کی تھنی جیج گئی۔ تیسری بیل پر میں نے ریسیور اشالیا۔ دوسری جانب آفاب جیلانی تھا۔ اس کی آواز میں خاصی گھبراہٹ پائی جاتی تھی۔ وہ کرزتے ہوئے لیج میں پولا۔

"بیک صاحب! بہت گڑید ہوگئی ہے۔" "کیا ہوگیا آفاب صاحب؟"

" من اس معالم سے الگ ہونا جا ہتا ہوں "وہ بے طرح بولا۔

مس نے کہا '' آخر ہات کیا ہے؟ آپ کس معالمے سے الگ ہونا چاہتے ہیں اور آپ میر اس قدر کھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟''

''میں حنیف والے معالمے کی بات کررہا ہوں بیک صاحب!''وہ اضطراری لیجے میں بولا ''آپ میرانا م اپنے موکلین کی فہرست سے نکال ویں۔ میں اپنی فیس کی رقم بھی آپ سے واپس نہیں لوں گا اور نہ ہی جمعے میرے ڈوب ہوئے ای ہزار روپے کی ضرورت ہے۔ عزت اور جان سے بڑھ کرکوئی چیز نہیں ہوتی۔''

مل نے کھ نہ بیجھتے ہوئے الجھن زوہ لیج میں کہا''آ فآب صاحب! آپ کی بے ربط باتیں میری سجھ سے بالاتر ہیں۔ آخرالی کیا بات ہوگی ہے جو آپ بیٹھے بٹھائے اس معالمے سے وتقبردار ہونے کا اعلان کررہے ہیں؟''

' بیشے بھائے نہیں بیک صاحب!''وہ رو ہائی آواز میں بولا' میں بہت مجبوری کے عالم

صرف ال لئے مبر کے بیٹی تھی کہ جھے امید تھی، ایک ندایک دن وہ میری طرف لوٹ آئے گا۔ یس نے آج تک اس سے خریج کا مطالبہ بھی نہیں کیا گراب پانی سرسے او نچا ہو چکا ہے۔ اس نامراونے دوسری شادی رچا کر میری آس امید کو خاک میں طا دیا ہے۔ اب میں بھی چپ نہیں بیٹھوں گی۔ اس بد بخت کو اس کے کئے کی سزا ضرور ملنا چاہے" 'ایک لیمے کے تو قف سے اس نے اضافہ کیا" وہ اگر اب جھ سے مصالحت کرنا بھی چاہے گا تو جھے منظور نہیں ہوگا۔ میں اسے کی بھی طور پر پرواشت نہیں کر سکتی۔ میں اس کی صورت بھی و کیھنے کی روادار نہیں ہوں۔"

وہ خاصی جذباتی ہور ہی تھی۔اس کے اس ردھل کے چیھے بیتینا فرقان کا بھی ہاتھ تھا جو اپنے بہنوئی سے شدیدنفرٹ کرتا تھا ورنہ ساجدہ ووسال سے تو خاموش بیٹی تھی۔خاص طور پر حنیف کی ووسری شادی نے اسے بہت زیادہ بھڑ کا دیا تھا۔

من نے پوچھا"آپ تکان نامرساتھ لے کرآئی ہیں؟"

ساجدہ نے اثبات میں گردن ہلائی اور فرقان نے ایک تدشدہ کاغذ میری جانب بڑھا دیا۔ میں نے اس کاغذ کو کھول کر و یکھا۔ وہ ساجدہ اور حنیف کے نکاح نامے کا ایک پرت تھا۔ میں اپنے مطلب کے مندر جات برغور کرنے لگا۔

بصورت تا جاتی نکاح نامے کی رو سے حنیف تین سوروپے ماہوار بطور نان وفق ساجدہ کو وینے کا پابند تھا۔ازیں علاوہ حق مہر کے خانے میں ہیں ہزار رویے عندالطلب درج تھا۔

مں نے ساجدہ سے سوال کیا "کیا آپ نے صنف سے اپنام روسول کرلیا ہے؟" اس نے تنی میں جواب دیا، میں نے یو جما" کیوں؟"

وہ یو لی'' میں جب تک اس کے ساتھ رہی، کی مرتبہ میں نے اس سے مہر کا مطالبہ کیا گر ہر مرتبہ اس نے کوئی معذوری ظاہر کر کے ٹال دیا اور مجبوراً جھے خاموش ہونا پڑا۔''

''حالانکه ثکاح نامے کے مطابق آپ کو بداختیار دیا گیا ہے کہ آپ جب بھی جاہیں، اپٹے شوہر سے مبر کا مطالبہ کر سکتی ہیں اوروہ آپ کا مطالبہ پورا کرنے کا پابند ہے۔'' وہ بے کہی سے جھے دیکھنے گئی۔

فرقان نے پوچھا ' ویکل صاحب! بیموجل اور غیرموجل مہر کا کیا چکر ہوتا ہے۔ کوشش کے باوجود بھی بھی بیات میری مجھ میں نہیں آئی۔''

"آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔" میں نے کہا پھر وضاحت کرتے ہوئے بتایا" نکا ک نامے کے کالم نمبر چودہ میں مہر کی رقم کا اعدان کیا جاتا ہے جبکہ کالم نمبر چودہ میں مہر کی توعیت کی وضاحت کی جاتی ہے۔ لین کالم نمبر چودہ میں درج ہے۔ ۔۔۔۔مہر کی گئی رقم مجل اور گئی موجل" ایک لیے کو قف سے میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا" مہر جل کے محنی ہیں فوری طور پر ادا کیا جانے والا مہر موجل کے محنی ہیں ایما مہر جس کی ادا گیا کے لئے کچھ مہلت عاصل کر لی جائے لین بعد میں ادا کیا جائے والا مہر موجل اور مہر غیر موجل کی ضد ہے لین مہر مجل اور مہر غیر موجل

مر گردال ہے۔ ووا پی جان بچائے کے لئے چوہے کی طرح کسی محفوظ بل میں چھپا بیٹھا ہے۔ آپ خواتوا ویریشان ند ہول۔ وو آپ کا بال بھی با تکانیس کرسکا۔"

وہ سم ہوئے لیج میں بولا"ایے تجرموں کے ہاتھ بہت کم ہوتے ہیں۔ وہ سامنے آئے بغیرا ہے آدمیوں ہے بھی کام نکال لیتے ہیں۔ میں ان خطرناک لوگوں کا مقابلہ نہیں کرسکا۔"

م ن تغمرے ہوئے لیج میں کہا "آپ کواس سلسلے میں فوراً پولیس شیشن میں ربورث

درج کروانا چاہئے۔ یہ تخویف مجر مانہ کا معالمہ ہے۔ تعزیرات پاکستان کی دفعہ پانچ سوچھ کے تحت اگر ایک مخص کی دوسرے تفض کو ہلاک کرنے کی یا ضرر شدید پنچانے کی یا مکان و جائداد کو نذر آتش

کرنے کی یا کسی ایسے جرم کے ارتکاب کی (جس کی سراموت ہویا آئی مدت کے لئے قید کی سراوہ جو سات سال تک ہو علی ہو) یا کسی مورت کی نسبت بے مصمتی کا اتہام لگانے کی دسمی دیے واول الذکر

محص تخویف مجرمانہ کے جرم کا مرتکب ہوگا۔ قانون نے اس جرم کے لئے کڑی سزامقرر کی ہے۔'' میری وضاحت ختم ہوئی تو آفاب جیلائی نے کہا '' بیک صاحب! میں ان قانونی

معالمات کو بچھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔میرے لئے تہمینہ سے بڑھ کراور کوئی چیز نہیں۔ میں تھانے۔ جاکرا پٹم بم جیسے جلاوے براہ راست دشنی مول نہیں لے سکا۔''

" آپ بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہیں" میں نے کہا" طالانکہ آپ کواس ٹملی فو مک وسکل

کے بارے میں رپورٹ ضرورللموانا چاہئے۔''

وہ مایوی مجرے لیج میں بولا' میک صاحب! آپ ہماری پولیس اور تھانوں کو جھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ وہ میری مدولو کیا کریں گے، مجھے یقین ہے، وہ فوراً اپنی پیدا کے لئے سرگرم ہو جائیں گے اور عین ممکن ہے، جھے ہی کسی چکر میں پھنسا دیں۔''

میں نے کہا ''آپ کے علاقے کے تعافے کا انچارج میرا جانے والا ہے۔ میں خوداس سے بات کروں گا۔اگرآپ چا ہیں تومیرے ساتھ چلیں۔''

''بالكل نہيں۔'' وہ تطعیت نے بولا''ایٹم بم نے خاص طور پرتا كیدى تھی كہ آگر میں نے اس سلط میں پولیس كو طوث كیا تو بحر وہ تمینہ كے ساتھ كى رورعایت سے كام نہيں ليس كے' ایك لمح كو تف سے وہ رو دینے والے انداز میں بولا'' بیک صاحب! آپ كو خدا كا واسط، مجھے ميرے حال پر چھوڑ دیں۔اب میں آپ سے كوئى رابط نہيں ركھنا چاہتا۔خدا حافظ!''

اس کے ساتھ ہی اُن بے جان ہوگئی۔ میں نے بھی مایوی کے اعداز میں ریسیور کریڈل

سید علی عائب اور وکل حاضر والی صورت حال تھی جس پرسوائے افسوس کے اور پھونہیں کیا جاسکتا تھا۔ کیا جاسکتا تھا۔

☆.....☆.....☆

مقدم عدالت میں وینی ہے پہلے ہی حنیف سے سرد جنگ کا آغاز ہوگیا تھا۔ اس کی

مِن بيرتدم المحاربا بول-" مذكر من مروز و من المحاربات المحاربات المحاربات المحاربات المحاربات المحاربات المحاربات المحاربات المحاربات ا

"كىسى مجورى؟" مى نے كها" ذراوضاحت كري،"

و ، بولا' 'اگر زندگی اورعز ت محفوظ رہی تو انشاء اللہ کئی اسی ہزار کمالوں **گا تحریش ایٹم بم کا** مقابلہ نہیں کرسکائے''

"ايتم بم!" من چوك الخا" بحى، بيايتم بم الله مل كبال سي آيا؟"

" برایک بدمعاش کا نام ہے" آفاب جیلانی نے بتایا " کی قل، ڈکیتیاں اور مجرمانہ واردا تیں اس کے کریٹے اس کا اصل نام اصغر ہے لین وہ ایٹم بم کے نام سے مشہور ہے۔ پر عرصہ قبل شہر کے ایک متاز صحافی کا قل ہوگیا تھا۔ قائلوں میں ایٹم بم کا نام بھی لیا جارہا تھا، شاید آ ہے کو یا دہو!"

میں نے فون پر آفاب جیلانی ہے یو چھا''ایٹم بم ہے آپ کا کیا تعلق؟'' ''مرا کوئی تعلق نہیں، وہ صنیف کا تعلق دار ہے۔''

"كيا مطلب؟" من جوك الما-

"اوه، تويه بات ب من في ايك طويل سالس خارج كى-

آ فآب جيلاني في مها "بيك صاحب الى بزارروني بريس في ملى دال وى ب-جھائي جيتي بين تهينه كى جان اور عزت زياده عزيز ب- آپ الجى اور اى وقت سے جھے اس معالمے سے بالكل الگ بجيس "

مں نے ایک خیال کے تحت ہو چھا'' کیا ایٹم بم نے براہ راست آپ سے رابطہ کیا تھا اور رابطہ کا ذریعہ کیا تھا؟''

" مجھے بر دھم کی فون پر دی گئ ہے" آ فآب جیلانی نے بتایا" بات کرنے والا خود کوایٹم بم کم مربیل جانا، و دایٹم بم می تعایا کوئی اور "

وہ خاصا نروس محسوں ہوتا تھا۔ یہ بات ہی الی تھی کہ جوان بٹی کے باپ کو اس طرح ہراساں ہونا جاہئے تھا تا ہم میں نے اس کی تسل کے لئے کہا۔

"أ قاب صاحب! اصغر عرف ايثم بم ايك مفرور مجرم ہے۔ پوليس اس كى حاش ميں

اطلاعات ومعلومات کے مطابق تم میاں ہوی کے درمیان عرصہ دوسال سے ناچاتی کی صورت حال قائم ہے لیے ان معام کے ان کی مورت حال قائم ہے لیک معاہدے کی روسے تم نے انجی تک ایک پیسا بھی ساجدہ کو تین دیا۔ کویا تین صدرو پے ماہ دار کے حساب سے گزشتہ دوسال میں سات ہزار دوسور دیے تم پر داجب الادا ہیں۔ بیاتو ساجدہ کا قانونی حق ہے۔ انریں علاوہ تمہارے دونوں ہے بھی تمہاری دھے داری ہیں۔ تم ان کی کفالت کے لئے قانونا دشرعاً پابند ہو۔ ان کے افراجات کے ذیل میں گزشتہ دوسال کا مونا حساب بھی لگایا جائے تو تمہاری طرف سات ہزار آٹھ موروپ نکل آتے ہیں۔اس طرح کل رقم الماکر مبلغ پندرہ ہزار دیے بن جاتی ہو ہرحال میں تمہیں اوا کرنا ہے۔

'' بجھے بتایا گیا ہے کہ پھر عرصہ قبل تم نے چاندنی نامی ایک لڑی ہے شاوی بھی رچالی ہے۔ جس کے ساتھ آج کل تم سعید منزل والے فلیٹ میں رہ رہے ہو۔ یہ شادی کر کے تم نے مسلم عائلی قوا نین مجر یہ انہیں سوا کسٹھ عیسوی کی کھلی خلاف ورزی کی ہے۔ ازروئے متذکرہ بالا قوا نین ...... کوئی بھی مختص بہلی ہوی کی موجودگی میں اس کی مصدقہ قانونی اجازت کے بغیر دوسری شاوی نہیں کرسکتا۔ جواس قتل کا مرتکب ہوگا اے بہ مطابق قانون سزاوی جائے گی۔

''ساجدہ کی زبانی جھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس کے بار ہا مطالبات کے باوجود بھی تم نے ابھی تک اس کے مہر کی رقم میلغ میں ہزار روپے اوانہیں کی۔ تمہارا یہ جرم بھی نا قابل معانی ہے۔ اگر ان میں ہزار کواول الذکر پندرہ ہزار میں جوڑ لیا جائے تو تمہاری جانب واجب الاوارقم کا تخمینہ پنیٹیس بزار رویے بن جاتا ہے۔

پنیتیں ہزاررو پے بن جاتا ہے۔
''اس وقت تم ایک الیک کشتی ہیں سوار ہوجس کے پیندے ہیں بیبیوں سوراخ موجود ہیں البندا اس نوٹس کے ذریعے جہیں متنبہ کیا جاتا ہے کہ عرصہ پندرہ یوم کے اندراندر درج بالارقم ادا کردو ورنہ میری موکلہ عدالت کا دردازہ کھنگھٹانے پر مجبور ہو جائے گی ..... اور جہیں اتنا تو معلوم ہوگا ہی کہ جب عدالت کے دردازے پر دستک دی جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے۔ عمل مند کے لئے اشارہ ہی کانی ہوتا ہے۔''

منیف کے سکون کوتہ و بالا کرنے کے لئے بیٹوٹس اکسیر کی حیثیت رکھتا تھا۔ جھے امید تھی کہ ٹوٹس وصول کرتے ہی وہ سید حافر بدعثانی کے پاس جائے گا اور کسی او پائے کی درخواست کرے گا۔ پہلے چار مشتر کہ موکلین کے حوالے سے جس اسے مجمودی طور پر دولا کھتیس بزار روپی کی اوا لیکی کا اوا لیکی کا فرار دی ہوگی اور نہر دولا کھ بینیٹے بزار روپی ہوگی کوٹس روانہ کر چکا تھا۔ اب ساجدہ والے پینیٹیس بزار روپی ملاکس رقم دولا کھ پینیٹے بزار روپی ہوگی کھی تاہم وہ اول الذکر رقم کی حیثیت سے انکاری تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ آخر الذکر رقم کے نوٹس پر وہ کیا روٹل ظاہر کرتا ہے۔

دوروز بعد اس كنگ شينگ كمينى "كاچ كيدارانورخان كمبرايا موامير ، وفتر ميس داخل موا اور چرهی موئی سانسوں كے درميان بتايا۔

''وکیل صیب! غضب ہوگیا ہے۔''

چوٹ کا جواب دینا ضروری تھا۔ تازہ ترین معلومات کے مطابق اس کا تعلق ایک خطرناک گروہ ہے نکل آیا تھا۔ اصغر عرف ایٹم ہم پولیس کے لئے موسٹ دائلیڈ تھا ادر اس نے خودیا اپنے کسی آ دمی کے ذریعے آفاب جیلائی کوخوف ناک' و تائج'' کی دھم کی دی تھی۔ اس سے ایک بات تو ظاہر ہوگئ تھی کہ حنیف بالواسطہ یا بلاواسطہ اپٹم ہم سے متعلق تھا۔

حنیف کی پراسرار خاموثی بھی جھے تذبذب بیں ڈال رہی تھی۔ وہ میرے وفتر سے جاتے ہوئے فرید عثانی کے ذریعے نوٹس کا جواب دینے کا اعلان کر گیا تھا تا ہم ابھی تک جھے اس طرف سے ''جوابی مراسل'' موسول نہیں ہوا تھا۔ آ قاب جیلانی نے ایٹم ہم کی وصل کے باحث کیس سے ہاتھ کھنچ لیا تھا گویا میرے موکلین میں ایک کی کی واقع ہو چکی تھی اور اس کی کوساجدہ نے پورا کردیا تھا۔ ساجدہ والے معالمے میں ایچی خاصی جان تھی۔ اگر چہ اس مسئلے کا اول الذکر مسئلے سے کوئی رابطہ نہیں تھا تا ہم حذیف کے کردگھیرا تھک کرنے کے لئے بیکارڈ خاصا مفید ثابت ہوسکا تھا۔

دوسری منع عدالت جانے سے پہلے میں اپنے وفتر پہنچا۔ اس ون عدالت میں میرا صرف ایک ہی کیس تھا جس کی ساعت کے بارے میں، میں نے معلوم کرلیا تھا کہ کتنے ہج شروع ہوگ۔ میرے پاس دو کھنے کا وقت تھا اس لئے میں نے اپنی پوری توجہ ساجدہ اور حنیف پر مبذول کرتے ہوئے ساجدہ کی جایت میں حنیف کے ظاف ایک خاصا طویل نوٹس تیار کروایا اور پہلی فرصت میں وہ نوٹس حنیف کے گرکے ایڈرلیس پر پوسٹ کرویا۔

ندکورہ نوکس یوں تو خاصا کمبا چوڑا تھا مگرآ پ کی دلچیتی اور معلومات کی باتیں کچھاس طرح ورج تھیں۔ عدالتی دستاویزات انگریزی زبان میں تیار کی جاتی ہیں تاہم میں مندرجات کی تفصیل خلاصتا ترجمہ کرکے آپ کی خدمت میں چیش کرتا ہوں۔

"میری موکلہ ساجدہ نے جوکہ تمہاری محکوحہ ہے، جھے بتایا ہے کہ عرصہ دو سال ہے وہ اپنے میے میں رہ رہی ہے۔ تم نہ تو اے اپنے ساتھ لے کر جاتے ہواور نہ ہی کوئی رابطہ رکھتے ہو۔
تہماری رخش اور ناراضکی کا سبب بھی منظر عام پرنہیں آیا۔ ساجدہ جو کہ تمہاری قانونی اور شرمی ہیوی ہے، تم اس کی طرف ہے اپنے فرائض ہے غفلت پر سے کے مرتکب ہورہ ہو۔ نہ صرف ساجدہ بلکہ تمہاری شفقت اور محبت ہے محروی کی زندگی گزاررہے ہیں۔ تم اس قدر سنگ دل اور بے جم ہوکہ آج تک دوسال کا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی تم نے بلٹ کران کی خرنہیں اور ہے، میں جن دوسال کا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی تم نے بلٹ کران کی خرنہیں لیک کروہ کس حال میں جس نے زندہ بھی جس یا خدانخواستہ ....."

"" تم نصرف النج فرائض اور ذے دار اوں ہوتا ہی برتے کے قصور دار ہو بلکتم نے نکاح کی روح کو بھی دھی کا چھنے نے نکاح کی روح کو بھی دھی کا چھنے نے کی کوشش کی ہے۔ ساجدہ اور تمہارے نکاح کے وقت نکاح نامے کے کالم نمبر میں میں کچھاہم با تمیں درج کی گئی تھیں لین .....فدانخواستہ بصورت نا جاتی مملغ تمین مدرو نے (-3001) ماہوار برائے نان د نفقہ ادا کرنا ملے پایا ہے۔

تکاح نامے پر دستھا کرے تم نے اس معاہدے کی پابندی کا اقرار کیا تھا گر مصدقہ

''بول!'' میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ چند لمحات کے بعد میں نے پوچھا''اس کے علاوہ ان غنڈول نے آی کوکی وشم کی وغیرہ بھی دی تھی؟''

''جان کا دھمکی دیا وکیل صیب۔'' وہ سراسیمہ نظر سے جھے دیکھتے ہوئے بولا''ام نے آپ کوسارا تفصیل ابھی ابھی تنایا ہے۔''

میں نے پوچھا''ان غنڈوں نے اپنے بارے میں بھی پچھ بتایا تھا؟''ایک کمے کو قف ہے میں نے وضاحت کی''میرا مطلب یہ ہے کہ وہ کون لوگ تھے، کہاں ہے آئے تھے اور انہیں کس نے بھیجا تھا؟''

وہ آئس جمیکاتے ہوئے بولا''امارا خیال ہے، وہ حنیف کا بھیجا ہوا بدمعاش لوگ تھا؟'' '' جنیف کے علاوہ بھی انہوں نے کسی کا نام لیا؟''

''نہیں وکل صیب '' وہ بہی ہے بولا۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ آفاب جیلانی کو ایٹم بم کے حوالے سے ڈرایا دھمکایا گیا تھا لیکن انور خان کی پٹائی کرنے والوں نے ایٹم بم کا حوالہ استعمال نہیں کیا تھا گر ووٹوں'' کارروائیوں'' کا مقصدایک ہی تھا لینی انہوں نے حنیف کے پاس جورقم پھنسائی تھی وہ اس سے دستبروار ہو جا ئیں اور کسی بجی ہم کی مقد سے بازی کا خیال دل سے نکال دیں۔ بیسیدھاسیدھا پولیس کیس تھا گر جھے لیتین تھا آفاب جیلانی کی طرح انور خان بھی پولیس شیش کا رخ کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ تا ہم میں نے اس سے بیسوال کرنا ضروری سمجھا۔

''فان صاحب!'' میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے سنجیدہ کہیے میں کہا''آپ کوال انسوسناک واقعے کی رپورٹ ضرور درج کروانا چاہئے۔''

''ر پورٹ ..... کہاں؟'' وہ خوف زدہ کیج میں بولا۔

"ظاہرے، تمانے ش۔" میں نے کہا۔

وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا''وکیل صیب! خداکا خوف کریں۔امارا چھوٹا بچہ ہے۔ یہ خنڈا لوگ بہت خطرناک ہوتا ہے۔امارا پولیس مولیس ان کا پھوٹیس بگاڑسکا۔ پولیس تو خود ان خدائی خواروں کے ساتھ طا ہوا ہے۔اگر ام نے تھانے میں ان کے خلاف رپورٹ درج کروایا تو وہ امارا جینا حرام کردےگا۔'' ایک لمح کورک کراس نے سوالیہ انداز میں پوچھا''ایک بات بتاؤں وکیل میں!''

> "باں ہاں، بتائیں۔" بی اس کے پراسرارا عداز کو دیکھ کر ہمدتن گوش ہوگیا۔ وہ بولا" ام اپنا کیس واپس لینا چاہتا ہے۔"

جمع عدر الربات آیا تا ہم مل ف اس كا اظهار تيل كيا اور كما" يو سراسر برولى ب خان

اثور خان نے کہا "بردل اور بہاوری کا مسلفیں ہے ویل صیب ۔ بس ام این بوی

'' کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے خان صاحب؟'' میں نے معدّل کیج میں دریافت کیا۔ ''آپ نے بالکل محیح فرمایا وکیل صیب!'' وہ آئٹھیں پھیلاتے ہوئے بولا''ام پر جو بھی ٹوٹا وہ قیامت کے مافق ہی تو تھا۔''

''بوایہ ہے وکیل صیب!'' وہ تھوک نگتے ہوئے بولا''کل رات کوام ڈیوٹی سے فارخ بوکراپ کر جارہا تھا۔امارا کر ادھرسلطان آباد ہیں ہے۔گھر کیا ہے، بس ایک بیکی مانق کوارٹر ہے۔ ام پیدل ہی کھر جاتا ہے۔ تو ام بتا رہا تھا کل رات جب ام پولوگراؤٹڈ کے نزدیک پہنچا تو میکھ غنڈا لوگوں نے ام کوگیرلیا۔''

ایک لیے کووہ سائس ہموار کرنے کی خاطر رکا پھر بات جاری رکھتے ہوئے ہوائد ''وہ تین غنڈ الوگ بہت خطرناک صورت والا تھا۔ وہ ام کو پکڑ کر پولوگراؤنڈ کے ایک تاریک کونے ہیں لے گیا۔ وہ جدھر چھوٹا سا پانی کا تالاب بنا ہوا ہے جس پرلکڑی کا بل بھی ہے۔ وہاں ویٹیتے ہی وہ ام کو مارنے نگا پھر مارتا ہی چلا گیا۔ ام مار کھا تا رہا اور پوچستا رہا۔ او خانہ ٹراب کا بچہ تم ام کو کیوں مارتا؟ وہ مارتے مارتے ہولا، ضرور بتائے گا لیکن پہلے مارے گا۔ وہ عجیب خزیر کا بچہ تھا۔ ام نے شا اور ویکھا، جو بھی کی کو مارتا وہ پہلے بتا تا کہ کیوں مارتا تمروہ تیوں عجیب کھوپڑی کا مالک تھا۔ بولا، پہلے مارتا، بعد جربھی کی کو مارتا وہ پہلے بتا تا کہ کیوں مارتا تمروہ تیوں عجیب کھوپڑی کا مالک تھا۔ بولا، پہلے مارتا، بعد میں بتا تا۔

خیر، جب وہ جمیں مارنے کا کوٹا پورا کر چکا تو ام سے بولا، ہاں، پوچو، اب کیا پوچھتا۔ ام نے پوچھا، او خدائی خوار، بنا دَام کو کیوں مارتا؟ وہ بولا، ایک بات بنا و خان صیب ! ام نے کہا، پوچوکیا بات پوچھتا۔ اس نے پوچھا، تمبارے خیال میں ہیں ہزار زیادہ قیمی ہیں بزار زیادہ قیمی ہیں او کے مائق آکھیں تھمایا اور جواب دیا۔ جان سے قیمی کوئی چیز نہیں لیکن تم ام سے بیرول کیوں پوچھتا؟ اس نے کموال کا جواب نہیں دیا اور ام کو ڈرانے والے انداز میں کہا، اگر تمبارا نظر میں جان زیادہ قیمی تو ام خے تمبارا تحور امر مت شرمت کیا ہے۔ کل کو تمبارا نزوا کھراپ جس برار کو بھول جا کو ورث آئی تو ام نے تمبارا تحور امر مت شرمت کیا ہے۔ کل کو تمبارا نزوا ہمیں کیوں کرے گا؟ وہ بولا، اس لئے کرے گا کہ تم ہمیں ایسا کرنے پر مجور کرے گا۔ اماری بحد میں کچونیس آیا۔ اس نے ہمیں ایک جمانیز رسید فر مایا اور خصے سے بولا، ب وقو فوں کی طرح ہمیں کیوں دیکھا۔ تم نے صفیف کو جو ہیں ہزار روپے دیا تھا، اس کوفراموش کردو اور وکیل کے دفتر کے چکر لگانا بھی بند کردو ورث کی گئر میں سے تمبارا کردن کٹا لاش برآ مردو اور وکیل کے دفتر کے چکر لگانا بھی بند کردو ورث کی گئر میں سے تمبارا کردن کٹا لاش برآ مردو اور

طولانی بیان ختم کرنے کے بعدوہ ویدے محماتے ہوئے جھے سنتر ہوا''وکیل صیب! اس کا مطلب کیا ہوا؟''

> "أب كيا مطلب مجمع بن؟" بن في أكابث آميز اعداد بن يو چها-"ام تو يي سجما ب كدهنيف في ام ير تملد كروايا ب-"

" بیک صاحب! ہمیں بھی ای قتم کی دھمکی دی گئی ہے تاہم ہم ایک انچ بھی پیچے ہیں ہیں گے۔ یس ایک گیرڑ بیکیوں میں آنے والا بیس ہوں۔"

ناصرنے کہا ''دکیل صاحب! میں ایے علاقے میں رہتا ہوں جہاں ایٹم بم کھنے کی جرات نہیں کرسکا۔وہاں بہت سے میرے ایے ہدردموجود ہیں جوایٹم بم کا فحوز نکالنے کا کر جانتے ہیں۔'' ''تم دونوں کے حوصلے قابل قدر ہیں۔'' میں نے تعریفی انداز میں کہا۔

شاہر خسین نے کہا''میہ بات ایٹم بم اور اس کے تمانیوں کو بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ دہ حارا کچوٹیس بگاڑ سکتے ای لئے جمیس تحض خالی خولی دیم کی دی گئی ہے ورند آفاب جیلائی اور انور خان کی طرح حارے ساتھ بھی کچھ ہوسکا تھا۔''

''بہرحال آپ ہماری طرف ہے مطمئن رہیں۔'' ناصر نے تسلی آمیز اعداز میں کہا''ہم آپ کے ساتھ برقتم کا تعاون کریں گے۔ قانونی مار مارنا آپ کا کام ہے۔''

میں گری سوج میں ڈوب گیا۔ شاہدنے پوچھا ''بیک صاحب! آ فاب جیلانی اور انور کے الگ ہوجائے سے ہمارا کیس کرورتو نہیں ہوجائے گا؟''

" کی فرق او پڑے گا۔" میں نے صاف کوئی سے کام لیتے ہوئے کہا" اور ایس صورت میں جبکہ پہلے ہی مارے پاس حنیف کورم دینے کا کوئی ٹھوں جوت موجود تیں ہے۔"

نامر نے تنویش ناک کیج میں کہا" پر کیا ہوگا؟"

"جوبمي ہوگا، اچھا ہى ہوگا۔" مىں نے كہا" صنيف كى طرف تبير سانا طارى ہے۔اس نے ابھى تك اپنے وكيل كے توسط سے مير ئوش كا جواب بمى نبيں ديا۔ لگتا ہے كہاب ہميں اپنى كاردوائى تيز كردينا جائے "

شاہرنے پوچھا''بیک صاحب!ساجدہ دالے معالمے کا کیا ہوا؟'' ''میں نے ساجدہ دالے معالمے کے سلمے میں حنیف کو ایک سخت تم کا نوٹس روانہ کردیا ہے۔اس کے جواب کا انتظار ہے۔''

"اس كيس من تواجيى خامى جان بنا؟" شايد في استضاركيا-

"ال، وو غاصاً توانا اور جاء اركيس بيك من في كما "حقيف ك لئ بهت بدى عيبت كمرى مون والى بيك الم

نامرنے جملائے ہوئے لیج میں کہا"وہ مردود کی بھی توالے سے قابو میں آئے، جھے ت خوشی ہوگا۔"

" أب لوك اطمينان ركيس - " من في تغير به وع ليج من كها" اب وه في كركهين

شاہد حسین نے پوچھا" بیک ماحب! آپ واس کے جواب کا انظار کب تک کریں

بحول کی وجہ سے پریشان ہے۔ اوھراورٹی میں امارے ایک رشتے وارکو بھی چنوغنڈوں نے اس حم کا وحکی وجہ عند ولی نے اس حم کا وحکی دیا تھا ہوں کیا اور غنڈوں کے محکی دیا تھا۔ یہ ایک سمال پہلے کی بات ہے۔ امارے رشتے وار نے بہاوری کا مظاہرہ کیا اور کی بات مارے دیا گیا۔
کی بات مانے کے بجائے اس نے مقابلے کی ٹھائی۔ بدلے میں اس کے بیوی بچوں کوئل کردیا گیا۔
اس زیرہ چھوڑ دیا تا کہ وہ بیوی بچوں کو یاد کرکے ساری عمر روتا رہے۔ "اس نے ایک جمر جمری لی اور سے بھی ہوئی نظر سے جمھے دیکھتے ہوئے بولا" وکیل صیب ام اپنے میں بڑار پر بیس بڑار مرتب لعنت بھیجا ہے۔ ام اپنے بیوی بچوں کے لئے کوئی مصیب کھڑی جمیں کرسکا۔ "
ہے۔ ام کوایک پیمانہیں چاہئے۔ ام اپنے بیوی بچوں کے لئے کوئی مصیب کھڑی جمیں کرسکا۔ "

''ام ہاتھ، پاؤں بلکہ پورا وجود تھنچتا ہے وکیل صیب!'' وہ جذباتی کیج میں بولا''ام کو معاف فرمادیں جناب ام ہر دل نہیں،مجبور ہے۔ آج کے بعدام آپ کواپی شکل نہیں دکھائے گا۔''

میرے کچھ کہنے ہے پہلے ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہوگیا مجر خاموتی کے ساتھ میرے دفتر ہے با ہرنکل گیا۔ میں موجودہ صورت حال بر سردست افسوس کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں کرسکا تھا۔

ہماری پولیس کا جوتصور لوگوں کے ذہن میں پیٹے گیا ہے وہ قابل شرم ہے۔ پولیس تو عوام کی حفاظت کے لئے ہوتی اور تیس کی عفاظت کے لئے ہوتی اور تیس انہیں کے باس جاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ آئیس لیتین ہوتا ہے کہ وہ ان کی مد کرنے کے بجائے الٹا آئیس ہراساں کرے گی۔ بیانجائی افسوسناک اور باعث عدامت بات ہے۔ صاحب اختیار اور صاحب اقتدار بستیوں کو اس جانب ضرور توجہ دیتا

پہ مم موجودہ صورتحال بیتھی کہ حنیف کے خلاف مقدمہ ابھی عدالت میں دائر نہیں ہوا تھا اور میرے موکلین میں سے دو افراد اس معالمے سے دستمبر دار ہو گئے تھے۔ باقی دولینی ناصر اور شاہر حسین کائی دنوں سے میرے رابطے میں نہیں تھے۔ میں ان کی طرف سے فکر مند تھا۔ ممکن ہے، انہیں بھی اس قتم کی دھمکیاں دی گئی ہوں اور انہوں نے جھے بتائے بغیر بی اس کیس سے کنارہ کئی افتیار کرلی ہو۔ اگر ایسا تھا تو یہ اور زیادہ تشویش ناک صورت تھی۔

میں نے فیصلہ کیا کہ آئندہ روز فون پر شاہد حسین سے بات کروں گا۔ میرے پاس ساجدہ کا فون غبر لکھا ہوا ہے اور شاہد ، ساجدہ کا بڑوی تھا تکر شاہد کوفون کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ دوسری روز وہ دونوں میرے دفتر میں موجود تھے۔

رسی علیک سلیک کے بعد میں نے ان دونوں کو باری باری دیکھا اور کہا "دو پنچی تو اڑ گئے۔ کے۔ابتم دویا تی سے ہو۔"

۔ ان دونوں نے منی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا پھر ناصر نے جھ سے نخاطب جوکر یو چھا''آ پ کیا کہنا جا ہے ہیں بیگ صاحب؟''

میں نے اس سوال کے جواب میں آئیس مختراً آ فاب جیلانی اور انور طان کو پیش آئے والے واقعات کے بارے میں بتایا۔ بوری ہات سننے کے بعد شاہر حسین نے کہا۔

جارا معاشرہ بحثیت مجموعی بڑی تیزی ہے تباہی کی جانب گامزن ہے۔اس بربادی ہے ۔ بیخ کے لئے جمیں خود ہی ہاتھ پاؤل مارنا ہول کے کیونکہ .....خدا نے بھی اس قوم کی حالت نہیں یدلی ....وغیرہ وغیرہ!

☆.....☆.....☆

چاندنی کی عمر پچیس سال سے متجاوز نہیں تھی ادروہ اسم باسٹیٰ کی ایک یادگار مثال تھی۔ وہ کچھ دیر تک اضطراری اغداز میں اپنے ہاتھوں کی الگلیاں مروزتی رہی پھر قدرے پریشان کیج میں یولی''مرز المجید بیگ آپ ہی جیں تا؟''

من نے زیر اب مسراتے ہوئے اثبات میں جواب دیا پھر پوچھا ''آپ کس سلسلے میں جو سے مشورہ کرنے آئی ہیں؟''

ووتامل كرت موئ بولى "أب مجمع بيان البس؟"

میں نے دانستہ جموت بولا' الکل نہیں، شاید ہم آج پہلی مرتبیل رہے ہیں۔' حالا تکہ جمعے اعدازہ ہوگیا تھا کہ وہ حنیف کی دوسری ہوی چاندنی تھی کیونکہ اس کے ہاتھ میں، میں نے اپنے دفتر کا مخصوص لفافہ و کھے لیا تھا۔ یہ وہی لفافہ تھا جس کے اعدر میں نے حنیف کو ساجدہ سے متعلق ٹوٹس بھیجا تھا بھر میں چاعدنی کی خوبصورتی کے قصے بھی سن چکا تھا۔ چاعدنی اور ساجدہ میں بہتغریق حسن و جمال وہی تفاوت تھا جوز مین اور آسان کے درمیان حائل ہے۔

و قدرے جمینے ہوئے لیج میں بولان آپ ٹھیک کہتے ہیں، ہم آج پہلی بارال رہے ہیں گرمیرا خیال تھا، چا تدان کے حوالے سے آپ فرا سمجھ جا کیں گے۔ خبر۔ ' دوالی لمح کومتوقف ہوئی چر بتایا' میں صنیف کی ہوی جا عرفی ہوں۔ ہم سعد منزل پرایک قلید میں رہتے ہیں۔''

یں نے مصنوی جیرت کا اظہار کرتے ہوئے کیا ''اچھا اچھا، تو آپ وہ چا تدنی ہیں۔ ہے، کیے آنا ہوا؟''

"مجھ آپ سے ایک مثورہ جائے۔ قانونی مثورہ!"

" میں قانونی مشوروں کے لئے ہی یہاں بیٹا ہوں۔ " میں نے تھرے ہوئے لیج میں کہا" فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کرسکا ہوں۔ "

و ممامل انداز میں بولی 'و پے اصولی طور پر تو جھے کی دوسرے قانونی مثیر کے پاس جانا چاہئے تھا مگر معلوم نہیں، کیا بات ہے۔ میں غیر ارادی طور پر آپ کے پاس چلی آئی ہوں۔ جھے لاشعوری طور پر امید ہے کہ آپ جھے سے تعادن کریں گے۔''

تخالف کیمپ کا سب سے زیادہ اہم فروخود چل کر میرے پاس آیا تھا، ہیں بھلا عدم تعاون جیسی بداخلا تی کا مظاہرہ کیسے کرسکتا تھا۔ ہیں نے پیشہ ورانہ خوش دلی سے کہا۔ دوسر میں مسلم میں اسلامی تعدید ہے۔

"أب جھے سے كس سلسلے ميں تعاون جائى ہيں؟" اس نے ہاتھ ميں پكڑا ہوا لغافه مير سے سامنے ميز ير ركه ويا اور بول" بينونس آب كى ''کون سے نوٹس کے جواب کا؟'' میں نے کہا''ساجدہ والے یا آپ لوگول کے معالمے والے نوٹس کا؟''

" دونول کا بنادیں۔"

میں نے بتایا " حالات و واقعات ہے میں نے اعدازہ لگایا ہے کہ وہ رقم فراؤ ہے متعلق نوٹس کا جواب دیے میں ہے ورنہ اب تک اس کے وکیل کی جانب سے کوئی نہ کوئی جواب موصول ہو چکا ہوتا۔ حنیف اس سلطے میں ایٹم ہم کا استعمال کردہا ہے البتہ میں نے ایک لمجے کو تقف کیا پھر بات آ کے برحماتے ہوئے کہا " نما جدہ کے حوالے سے نوٹس اس کی راتوں کی فینداور دن کا سکون برباد کردے گا۔ میرا خیابی ہے کہ آٹھ دس روز میں اس کا شبت یا منی روٹل سائے اور کا سکون برباد کردے گا۔ میرا خیابی ہے کہ آٹھ دس روز میں اس کا شبت یا منی روٹل سائے آ

رباب در انٹھیک ہے۔'' ناصر نے فیصلہ کن لیجے میں کہا ''پھر ہم دس روز بعد آپ کے پاس آئیں کے۔اس دوران میں ہمیں اگر کچھ کرنا ہوتو تناویں۔''

ان کے کرنے کا کوئی خاص کام تو نہیں تھا چربھی میں نے چند مفید ہدایات دے کر آئیں ست کردیا۔

وقت جول جول آگے ہو در ہا تھا، حالات ایک نی کروٹ لے رہے تھے۔ آفاب جیلائی اور اور خان کی علیحہ گی نے اگر چہر آم فراڈ والے معاطے کو تھوڑا کرور کردیا تھا تا ہم جھے امید تھی کہ اپنم بم بھی کمل کر سامنے بیس آئے گا۔ وہ ایک موسٹ سینئر اور ممتاز صحائی کے آل بیس الموث تھا۔ اس کے وہ ساتھی سلو اور راجا قانون کی گرفت بیس تھے۔ ایک صورت حال بیس ایٹم بم زیادہ ہاتھ پاؤں پھیلانے کی پوزیشن بیس تھا۔ جھے تو یہ لک بھی تھا کہ حنیف نے میرے مولین کو خوٹر دہ کرنے کے لئے ایٹم بم کارڈ کھیلا تھا۔ اس بات کے قوی امکانات تھے کہ صنیف نے عام حم کے فنڈ ول کو پکھ کے لئے ایٹم بم کارڈ کھیلا تھا۔ اس بات کے قوی امکانات تھے کہ صنیف نے عام حم کے فنڈ ول کو پکھ رقم دے کر مید کار دوائی کروائی ہوا در ایٹم بم کانا م محض اس لئے استعمال کیا ہو کہ اس کی وہشت سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ پچھلے کئی ماہ سے ایٹم بم کی بربریت اخبارات کی ''زینت'' بنی ہوئی تھی اور اس کے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ پچھلے کئی ماہ سے ایٹم بم کی بربریت اخبارات کی ''زینت' بنی ہوئی تھی اور اس کے فاصا خبرہ ہور ہا تھا۔

ہمارے معاشرے میں جرائم پیشہ افراد کی با قاعدہ حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ اس
د کارفیز ' میں حوام اور پولیس دونوں کا ہاتھ ہے۔ کوئی خنڈا، بدمعاش اور ساج دشن خض حوام کے
ساتھ جا ہے گئی بھی زیادتی کرجائے ، ہم میں سے ای فیصد افراد کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ اس برے آدئ
کے خلاف مدائے احتجاج بلند میں کرتے بلکہ اس کے ظلم و زیادتی کو اپنی لا چاری و بے لبی سجھ کر
برداشت کرتے رہتے ہیں۔ باتی ہیں فیصد افراد میں سے اگر کوئی شکایت لے کر پولیس کے پاس جاتا
ہے تو عمو آ الٹا خود بی چیش جاتا ہے۔ پولیس کے اس فیر شجیدہ اور غیر قرے دارا شدو ہے سے بہتا ثر یا خیالات
موام میں پختہ ہوتا جارہا ہے کہ ہماری پولیس بجرموں کی پشت پناہی کرتی ہے حالا تکہ بہتا ثر یا خیالات
کی بھی طور برصحت مند کہلانے کے حقق نہیں ہیں۔

مجھے دلی مسرت کا احساس ہوا۔ "

میں نے جاندنی کی آتھوں میں دیکھتے ہوئے کہا ''خاتون! جس طرح آپ کا نام چاخانی اور میرا نام مرز اامجد بیک ایڈووکیٹ ہے، جس طرح آج مینے کی دس تاریخ اور ہضے کا تیسرا دن لینی منگل دار ہے، جس طرح سورج مشرق سے طلوع ہوکر مغرب میں غروب ہوتا ہے اور جس طرح برمسلمان کا ایمان ہے کہ خدا کے سواکوئی عبادت کے لاکن نہیں بالکل ای طرح یہ بھی ایک شویں حقیقت ہے کہ صنیف کی کہلی یوک کا نام ساجدہ ہے جس سے صنیف کے دو بیجے انیلا اور فواد ہیں۔ حنیف کی کہلی یوی ساجدہ اسے دونوں بچوں کے ساتھ اسے میکے میں گزشتہ دو سال سے رہ رہی ہے۔اس حقیقت کو جملانا بالکل ایسے ہی ہوگا جسے آپ دھوٹی کریں کہ آج عیدالفطر ہے۔''

اس کی بریشانی ش کن گنا اضافہ ہوگیا۔ وہ اس وقت زبان سے خاموش تھی مگر یک تک متوحش نظر ہے جھے جکے چلی حاربی تھی۔

یں نے طائمت ہے کہا''آپ کے اعماز و تاثرات سے میں اس نتیج پر پہنچا ہوں کہ صنیف نے آپ کو اپنی میلی شادی سے ابھی تک بے فیر رکھا ہوا ہے؟''

''آ پُ کا تجزیہ بالکل درست ہے۔'' وہ حتی لیج میں بولی۔ ''اس کا مطلب ہے، حنیف نے آپ کے ساتھ بھی فراڈ کیا ہے۔'' میں نے چیتے ہوئے

کھے میں کہا۔

وہ چوکی "کیا مطلب!" پھراس نے جلدی سے بوچھا" کیا حنیف نے کسی اور کے ساتھ اڈ کیا ہے؟"

"اس کے متاثرین بی سینظر دل نہیں تو درجنوں افراد ضرور شامل ہیں۔" بیس نے ایک ایک لفظ پر زورد ہے ہوئے کہا" میں سینظر دل نہیں تو درجنوں افراد ضرور شامل ہیں۔" بیس نے ایک طنیف نے سرز باغ دکھا کر ان چار افراد سے مجموعی طور پر دو لا کھتیں ہزار رو ہے ہتھیا لیے ہیں اور انہیں کی بدمعاش کے ذریعے خطرناک نتائ کی دھمکیاں بھی دے رہا ہے۔ وہ بے چارے بہت خوازدہ ہیں۔ میں نے ساجدہ والے نوٹس سے پہلے ایک اور نوٹس ان چار افراد سے متعلق بھی حنیف کو بہجا تھا جس کا تا حال جواب ہیں آیا۔معلوم ہوتا ہے، وہ نوٹس آپ کی نظر نے ہیں گزرا!"

"میں ایسے کی نوٹس کے وجود سے واقف نہیں ہوں۔" وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تمامتے ہوئے ہوئی" ساجدہ سے متعلق بیانوٹس تو بس اتفاق ہی سے میرے ہاتھ لگ کیا تھا۔"

"ش آپ کی پریٹانی کو بخوبی مجھ سکتا ہوں۔" میں نے اپنے کہے میں دنیا جہان کی ایردی سموتے ہوئے کہا "اگر آپ برانہ مانیں تو میں بیضرور کہوں گا کہ آپ ایک فراڈ .....مرامر فراڈ مخص کے ساتھ از دواتی بندھن میں بندھی ہوئی ہیں۔"

" جھے بچھلے کھوم سے سے اس بات کا بخو لی اندازہ ہور ہا ہے۔" وہ پرخیال کہے میں بولی اندازہ ہور ہا ہے۔" وہ پرخیال کہے میں بولی "مگرساجدہ والا معالمہ تو میری برواشت سے باہر ہے۔ کوئی بھی عورت....میرا مطلب ہے، کوئی بھی

''معاف بیجنے گا۔'' میں نے زمر لب مسراتے ہوئے کہا''اس نوٹس کا مواد تو حنیف کا سکون پر باد کرسکتا تھا مگر پریشان آپ ہورہی ہیں؟''

و و بجے ہوئے کہ من بولا۔ ' و و بھی خت پریشان ہے بلداس کی پریشانی ہی نے مجھے

اس راز تک پنجایا ہے جواس نوٹس میں بیان کیا گیا ہے۔

پھر تفصیل میں جاتے ہوئے اس نے بتایا کہ حنیف پچھلے ایک ماہ سے خاصا پریشان نظر
آنے لگا تھا۔ اس نے شوہر کی پریشانی کی وجہ جانا چاہی مگروہ مختلف حیلوں بہانوں سے ٹالا رہا۔ اس
صورت حال نے چاندنی کے اندر بجس کے جذبے کو ابھارا اور وہ اس کے کا غذات تعکموڑ نے گی۔
اس کوشش میں وہ نوٹس اس کے ہاتھ لگ گیا۔ نوٹس کے مندرجات پڑھنے کے بعد اس کے ہوش اڑ
سکے اور آج وہ حنیف کے علم میں لائے بغیر سیدمی میرے پاس پہنچ گئی تھی۔ وہ اپنی حرکات و سکنات
اور چیرے کے تاثرات سے اتن پراگندہ خیال دکھائی دے رہی تھی کہ ججھے مجبورا اس سے سوال کرنا۔

'اس نوٹس میں درج حقائق ہے آپ کی پریشانی کا کیاتعلق ہے؟'' ''تعلق!'' وو گھائل نظروں سے بچھے دیکھتے ہوئے بولی مجرسوال کیا''وکیل صاحب! ایک

ں: واقع ف مرون سے مصورے ہوئے جون ہر موان میں وس صاحب، رید بات کی کی بتا کیں۔"

۔ پیشر کی جانف پارٹی سے تعلق رکھتی تھی۔ میں عام طور پر مخالف پارٹی کے افراد سے زیادہ فری نہیں ہوتا اور خاص طور پر ان کے کیس پر تو بالکل ڈسکس نہیں کرتا گرچا ندنی کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ میرے لئے کمی بھی طور پر ضرر رسمال ٹابت نہیں ہوئئی تھی بلکہ اگر میں نے اسے ڈھٹک سے کریدنے کی کوشش کی تو وہ میرے لئے مفید میرا ٹابت ہوئئی تھی۔

یں نے اس کے ہراسال چہرے کر نگاہ جماتے ہوئے کہا'' دیکھیں خاتون! میں عام طور پر خالف پارٹی کے کی فرد سے کی بھی طرح کا معالمہ نہیں کرنا مگر آپ کی صورت دیکھ کر جھے محسوں ہورہا ہے کہ آپ ایک مفقول اور سبحی ہوئی حورت ہیں اور آپ کی حالت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کی ہوئی مصیبت میں چنسی ہوئی ہیں اس لئے میں کی فیس کے بغیر آپ کی مدد کے لئے تیار ہوں۔ پوچیں، آپ کون کی بات پوچھنا ہے ہیں؟''

میں نے دانستہ جدردانہ اور تعاون آ میزرویے کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس طرح میں اس کا زیادہ اعتاد حاصل کرسکتا تھا۔

میلے واس نے میرے اس عمل پر تدول سے میر اشکر بدادا کیا پھر محمیر لیج میں بولی دوکیا ہے جہ کے منبق کی کوئی کہا ہوئ میں ہوئی دوکی ہی ہے؟ "

م اندنی کے اس سوال نے مجھے مسالے کی تدیش پہنچا دیا۔ یقیناً صنیف نے جائدنی ہے۔ اس اور کا میں میں میں اس کا علم ہوتے ہی اس اور کی بات تو یہ کہ اس اہم بات کا علم ہوتے ہی

سركارى وفتر يل بح موجالى ب، ايك كالى تكاح رجشرار جوكه عوماً تكاح خوال بى موتا باس ك ريكارؤيس چلى جالى ب- باقى دوكاپول يس ب ايك دولها اور دوسرى ولهن كے لئے موتى ب-آپ به حيثيت ولهن تكاح نا عے كى ايك كالى كاحق ركھتى يس - تيرت ب، صنيف نے آپ كودوكالى كول بيش دى-"

و گری سوچ ش پر گئے۔ ش نے کہا''ویسے تو یہ نکاح خوال کی ذیے واری ہوتی ہے کہ و وودلہا اور دلہن کو فروا فروا ان کی کا بیال ہم پہنچائے لیکن عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ شو ہر دونو ل کا بیال وصول کر کے لیے آتا ہے اور گھر آ کر ایک بیوی کے حوالے کر دیتا ہے۔ کیا حفیف نے الیانہیں کیا تھا؟''

اس سے پوچھی ہوں۔'' ''آپ مزور پوچیں۔'' میں نے کہا''لین میں اپنے پیشہ ورانہ تجربے کی بنا پر ایک پیش کوئی کررہا ہوں۔اوروہ یہ کہ حنیف آپ کونکاح نامے کی کائی کی ہوا بھی نہیں لکنے دےگا ورشاسے بیک وقت دو محاذوں پراڑ نا پڑےگا۔ایک محاذ تو کورنگی میں کھلا ہوا ہے، دوسرا سعید منزل پر کھل جائے گا۔''

'' پھر بھے کیا کرنا چاہئے؟'' وہ اس وقت کی بڈی مصیت میں گھری نظر آ رہی تھی۔ میں نے کہا'' یہ بہت ہی اہم سوال ہے کہ آپ کواس صورت حال میں کیا کرنا چاہئے کیونکہ .....''

من نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ جلدی سے بولی دیکیونکہ .....کیا؟''

میں نے کہا" کی تکہ یہ کہ اگر ساجدہ کی طرف سے مقدمہ عدالت میں جاتا ہے تو وہ اس پوزیشن خاصی نازک ہوائے گی۔" پوزیشن میں ہے کہ باآسانی مقدمہ جیت جائے۔اس صورت میں آپ کی پوزیشن خاصی نازک موجائے گی۔"

" كون، جھے كيا ہوسكا ہے؟"اس نے پرتشويش اعداز بيں پوچھا۔ بيس نے كہا" آپ نے شايد اس نوٹس كے مندرجات كو پورى طرح سيحنے كى كوشش نہيں

میں نے مخم کرے ہوئے کہ میں اسے بتایا ''دیکھیں چاندنی صاحبا ہماری عدالتوں میں رائج عالمی قوانین کے تحت کوئی بھی مخص اپنی پہلی ہوی کی مصدقہ قانونی اجازت کے بغیر دوسری شادی کا اختیار میں رکھتا اور اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس کا دوسرا نکاح ازروئے مسلم عالمی توانین مجربیا نیس سو اکسٹے عیسے کی باللہ قراریائے گالینی اس کی کوئی قانونی حثیبت نہیں ہوگی باالفاظ دیگر قانونی طور پر آپ کو حذیف کی منکوحہ تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ ازیں علاوہ اگر حذیف نے آپ سے شادی کے وقت نکاح

بوی یہ برداشت نہیں کر عتی کہ اس کا شوہراس کے ساتھ اتنا بڑا فراڈ کرے۔ یہ غلا بیانی تو نا قائل معانی ہے۔''

''آپ بالکل درست کہ رہی ہیں۔'' ہیں نے اس کے خیال کی تائید کی پھرمشفقانہ ائداز میں پوچھا''آپ کی باتوں ہے محسوس ہوتا ہے، حنیف نے آپ سے شادی کے دفت یہی بتایا ہوگا کہ وہ غیر شادی شد و ہے؟''

" تى بال، جھاس نے مى بتايا تھا۔"

ش نے ایک نہایت ہی اہم سوال کیا" تکاح نامے میں کیا ورج ہے؟"

"فاح نامدا" وه عجب سے لیج میں بول"میں نے تو آج تک اس کی شکل نہیں

ر ہی۔ "کیا مطلب!" اب میرے چو کلنے کی باری تمی" کیا آپ نے شادی کے وقت تھا ت نامے پر د تخط نہیں کے تھے؟"

وہ بیزاری سے بولی" کیے تھے۔"

"اس کے مندرجات پر بھی فور کیا تھا؟"

'' مجھےاس ونت اتنا ہوش نہیں تھا۔''

" موش جبيل تعا، كيا مطلب!"

''آ پاس ہے کو کی الیا دییا مطلب نہ جھیں۔'' وہ جلدی ہے بولی''میرا کہنے کا مقصد بیرتھا کہ بس میں نے دستخط کردیئے، ثکاح تا ہے کے مندرجات کا جائز و نہ لے بھی ہے۔''

اس کا اغداز خاصا الجما ہوا تھا۔ جھے محسوں ہوا، جیسے وہ کوئی خاص بات چھپانے کی کوشش کررہی ہوتا ہم جس نے اس وقت اے کریدنا مناسب نہ سمجما۔ جس نہیں چاہتا تھا کہ وہ میرے کی سوال سے بحرک جائے یا بدک جائے کیونکہ چاغدنی کی صورت جس قدرت نے ایک ایسا مہرا میرے ہاتھ جس دے دیا تھا جو حنیف کے بڑے بڑے مہروں کا قلع قم کرسکا تھا۔

من فے معلومات افزالیج میں کہا ''خاتون! نکاح نامے کے ایک کالم میں یہ ورج کرنا موتا ہے کہ آیا دلہا مہلی شادی کررہا ہے یا اس سے پہلے بھی وہ کوئی شادی کرچکا ہے۔اس سے مرادیہ جاننا ہوتی ہے کہ آیا دلہا کوارا ہے، ریڈوا ہے یا شادی شدہ ہے۔اگر دلہا مہلی مرحبہ شادی کرنے جارہا ہوتو اس کالم میں ''محقد اول'' کے الفاظ ورج کیے جاتے ہیں۔''

ومن ان باتول سے واقف نیس مول "وه بلی سے بول ۔

اس نے تنی میں جواب دیا۔ میں نے کہا ''آپ کی معلومات کے لئے عرض کردوں کہ نکاح نامہ چار پرت پر مشمل ہوتا ہے بعنی ایک جیسی چارکا کیاں۔ ایک کالی نکاح رجشریش کے یں نے کہا"آپ ہمت ہے کام لیں۔اگراس طرح آپ نے حوصلہ ہارویا تو پھردافعی آپ کومصیت میں گرفآر ہونے ہے کوئی نہیں بچا سکے گا۔"

و کیا کروں میں، آب بی بتا کیں؟" اس کے سوال میں یاسیت اور مجوری کا سمندر

ویرن ما۔ میں نے تملی آمیر لیج میں کہا ''سب سے پہلے آپ جھے یقین دلا میں کہ آپ جھے اپنا سیا بدرداور خرخوا مجھی ہیں۔''

"من زبان ای سے یقین دلاسکتی مول"

"" آپ جھے زبان کی ومنی تی پائیں گے۔" وہ ٹموں کیجے میں بولی-

میں نے کہا '' بن ٹیک ہے۔ پہلے سب سے آپ کو بیکرنا ہے کہ کی بھی طور حنیف کو بید معلوم نہیں ہونا جا ہے کہ آپ جھ سے کی تعین یا آپ کا جھ سے کوئی رابلہ ہے۔''

من الكل اليابي موكات ووقطيعت سے بول-

میں نے کہا ''دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ نوٹس والا لغافہ جا کروہیں رکھویں جہاں سے آپ نے اٹھایا تھا۔ حنیف کو ذرا سابھی فکٹیبیں ہونا چاہئے کہ آپ کواس نوٹس کی حقیقت اوراہیت کاعلم معد کا سے''

و فران برداری سے بولی میں آپ کی ہدایت برعمل کروں گی۔"

میں نے کہا ''اور جب تک میں خوونہ بلاؤں، آپ میرے دفتر میں یا عدالت میں جھے سے ملنے کی کوشش نہیں کریں گی۔انہائی ضروری منتگو صرف ٹیلی فون پر ہوگی۔'' ایک محے کو قف سے میں نے پوچھا'' ٹیلی فون کی سجات آپ کے پاس ہے نا؟''

" في إن، بهار عكم من فون موجود ب-"اس في بتايا-

میں نے مزید کہا ''اس کے علاوہ آپ انتہائی معتولیت کے ساتھ صنیف سے نکاح نامہ دیکھنے کی خواہش فلاہر کریں گی۔''

" جھے اس میں کیا و کھنا ہوگا؟" اس نے پوچھا۔

من في بتايا "عقدل اول يا عقد تاني وغيره كا اندراج"

" فیک ہے، یہ میں کرلوں گی۔ " وہ تھبرے ہوئے لیج میں بولی چر پوچھا" بالفرض عال، اگر حذیف نے جیمے تکاح نامہ نہ دیا تو پھر کیا ہوگا؟"

ال مر المسلم ال

نامہ میں "عقد اول" تکھوایا ہے تو بیصورت حال آپ کے لئے مزید تھین ہو جائے گی۔ساجدہ کو بیہ قانونی حق حاصل ہو جائے گا کہ وہ آپ کوایک لمحے میں چانا کردے۔الی صورت میں حنیف بھی سزا کا مستوجب ہوگا۔"

> وہ روہائی آ وازیش ہولی "الی صورت حال میں، میں کہاں جاؤں؟" ظاہر ہے، آپ کواپنے والدین کے پاس جانا ہوگا۔" میں نے کہا۔ " يي تو مصيبت ہے۔" وہ آبديدہ ہوگئی۔

اس کی حالت و کیچر مجھے انداز ہوا کہ وہ کوئی جیرت انگیز انکشاف کرنے والی ہے۔ میں نے انٹرکام پر اپنی سیکرٹری فرزانہ کو ہدایت کی کہ وہ میری اجازت کے بغیر کسی کواندر نہ آنے دے،

چاہے کتنا بھی ضروری کام کیوں نہ ہو۔

پر میں چاعانی کی جانب متوجہ ہوگیا۔ میں نے اپنائیت سے پوچھا "آپ کون کی مصیت کا ذکر کررہی ہن؟"

میرے ہدردانہ کہے، مشفقانہ رویے اور دوستانہ اعماز نے اسے حوصلہ دیا اور وہ دل کا بوجھ اور ذہن کا غبار میرے سامنے اتار پھینکنے کے لئے تیار ہوگئی۔ اس نے گلو کیر آ واز میں مجھے جو پچھے بتایا اس کا ظام نہ تھا

چاندنی ایک ایسا چاند تی جرباستی ہے آسان کے بجائے زیمن برنگل آیا تھا۔ حمرت زدہ اور خربت کی ماری زندگی نے اس کا سید چھانی کردیا تھا۔ اس پرکڑوی کسلی اور تکریلی با تیس برلحہ نیش زندگی رہی ہے تیں برلحہ نیش زندگی رہی ہے تیں ہا ہے۔ بالداس کی مان نے دوسری شادی کرلی۔ چاندنی کا سوتیلا باپ ایک عیاش طبح شخص تھا۔ شراب، جوا اور دیگر افعال بداس کی فطرت ثانیہ بن چکے تھے۔ چاندنی نے جب جوانی کی دہنے پر پرٹ نے والی پہلی میلی نگاہ اس کے سوتیل باپ ہی گئی۔ نے جب جوانی کی دہنے بر پرٹ نے والی پہلی میلی نگاہ اس کے سوتیل باپ ہی گئی ۔ وہ سوتیلا باپ اپ ناموں عزام میں کی بھی وہ سوتیلا باپ اپ ناموں عزام میں کی بھی طور کا میابی حاصل نہ کرر کا تو اس نے بچاس ہزار روپے کے موض چاندنی کو صنیف کے ہاتھ میں وے دیا۔ بظاہر و نیا والوں کے سامنے حنیف اور چاندنی رشتہ از دواج میں خمالک ہوئے سے محر در پردہ سے دیا۔ بظاہر و نیا والوں کے سامنے حنیف اور چاندنی رشتہ از دواج میں خمالک ہوئے سے محر در پردہ ہے والے دیا تھا تھی کے درمیان۔ بچاس ہزار ویے کی ڈیل۔

بیں ویں 0 بپورٹ ویٹ بہت کے اور کیا ہوں ہوں کہ بیت ویں اس موقع پر چاندنی کی سب ہے بین پر استی کہ بچہ عرصة تما اس کی والدہ کا انقال ہو چکا تھا جو اکثر و بیشتر اس سوتیلے باپ سے بچائی رہتی تھی۔ چاندنی نے اس شادی پر یوں بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا کہ اس کی وانت میں بچی اس کے لئے راہ نجات تھی۔اسے کیا خرتمی کہ وہ ایک کھائی میں کرنے جاری تھی اور اس میصورت حال تھی کہ اس کی واپسی کے تمام راہتے مسدود ہو بھے سے اور شوہر کے گھر میں اس کا قیام انتہائی نایا ئیدار ہوگیا تھا۔

المرابعي و ايك جنم سے فكل كردوسرے جنم من بنج كى موں ـ " جائدنى نے اپنى داستان

پراکم کے اختیام پر کہا۔

'' کی، میں بیجان گیا۔'' میں نے خوشگوار لیجے میں کہا بھر پوچھا''اپنی پراگرلیں؟'' چاعدنی نے جھے بتایا تھا کہ اس نے انٹرنس کا استحان پاس کیا تھا۔ وہ نہ صرف انگریز ی پڑھ لین تھی بلکہ جلکے چیکلے جملے بول اور سجو بھی لیتی تھی۔

مرے سوال کے جواب میں جا عدنی نے بو کھلاتے ہوئے لیج میں بتایا "پراگر لیس تو ابھی کوئی تین ہے مرکز ایک گرید ہوگئ ہے۔"

''کین گرید؟'' میں نے تثویش سے پو چھا۔ اس نے بتایا'' حنیف کرشتہ رات کھر نہیں آیا۔''

"اوہ!" میں نے ممہری سانس خارج کی "میوں، کیا کل رات یا دن میں کسی وقت کوئی خاص دا قد پیش آھیا تھا؟"

ده اولی انده می گاہے برگاہ اس سے تکان ناسے کا ذکر کرتی رہی تھی۔ وہ حسب معمول نال مول سے کام لیتا رہا لیکن گرشتہ شام کو ہمارے درمیان اچھا خاصا جھڑا ہوگیا۔ جھے بھی خسم آ کیا اور بل سے کمری کمری سنادیں۔ وہ خاصا جمنجالیا ہوا تھا اور بار بارایک بی جملہ دہرا رہا تھا۔ بی پہلے بی بہت پریشان ہوں۔ تم جھے اور پریشان نہ کرد، ہمارے درمیان خاصی دیر تک بحث و تحمار موتی رہی ہم رہان خاصی دیر تک بحث و تحمار موتی رہی ہم سے کمرے کل گیا۔ وہ عام طور پردات دی بج تک کمر آ جاتا ہے محرکز شتہ رات دو لوث کرنیں آیا۔ بی نے پوری رات اور آئ کا آ دھا دن سخت پریشانی میں برکیا ہے اور اب آپ کوفون کردیں ہوں۔ آپ بتا کیں، میں کیا کموں؟"

"آ پ مرف یہ کریں کہ پریٹانی کو وہ در بھادیں۔" میں نے تعنی آ میرا عماز میں کہا" خنیف خود کیا ہے وہ خود تی والی بھی آ جائے گا۔ اس کے لئے فکر مند ہونے کی ضرورت جیس ہے ادر دی بات تکاح تا ہے والی۔" میں نے ایک لیے کے قت ہے اضافہ کیا" تو وہ میں نے سب معلومات کردالی ہیں۔ تکاح تا ہے میں صنیف نے "مقدادل" بی تکھوایا ہے۔"

"دلین محموث درجداول!" وه زمر ملے کیج ش بول-"الكل درست-" من نے تائيدى-

ال نے بوجھا"اب جھے کیا کرنا ہوگا۔"

ش نے کہا "اچھا ہوا، آپ نے فون کرلیا ورنہ میں آپ سے رابطہ کرنے والا تھا۔"
"کون، کوئی خاص بات!"اس کے لیج میں تشویش تھی۔

ھیں نے کیا'' دراصل اس روز میں ایک نہایت ہی اہم بات پو چھٹا بھول کیا تھا اس لئے آپ کوتھوڑی زمت دیتا ہوا بتا تھا۔''

منفرول كى طرب الت ندكرين بيك ماحب-" ووابنائيت سے يولى "ش اب بورى طرح آب برانحمار كردى مول-"

مں نے کا ددمی اس عمل کوآپ کی عمل مندی پرمحول کروں گا۔"

آب جھے نکاح کی تاریخ اور متعلقہ علاقے کا نام کھواویں۔"

چاندنی نے بیدودنوں چزیں جھے نوٹ کردادیں پھرسوال کیا" بیک صاحب! اس ساری تک ودویس میرا بھلا کس طرح ہوگا؟"

اس نے ذہانت آ میزسوال کیا تھا۔ میں نے کہا "میں اپنی ہی کوشش کروں گا کہ آپ کا شیانہ ترجیوں کی زوے حفوظ رہے اور آپ کو در بدر کی تحوکریں نہ کھائی پڑیں اور اس سارے شل کے لئے جھے بہت بی چیدہ داستہ اختیار کرنا پڑے گا جو ٹی الحال نہ تو آپ کی مجھ میں آئے گا اور نہ بی میں آپ کو بتانا مناسب بجستا ہوں۔" ایک لمح کے وقتے کے بعد میں نے کہا "جس طرح میں نے آپ کی ذبائی یقین دہائی پراعما اعتبار کرتے ہوئے آپ کی دد کرنے کا وعدہ کیا ہے بالکل ای طرح آپ بھی میری زبان پراعما وکرتے ہوئے جھے اپنا سچا ہدرواور فیرخواہ مجھیں۔"

وه مراشكريدا داكرنے كے بعد دفتر سے رخصت مولى۔

میں نے اپنے طور پر یہ پلان بتایا تھا کہ اس تمام کیس کے اعدرسب کے مفاوکا تحفظ کروں گا۔ یہ بوی عجیب بات تھی۔ میں اپنی پارٹی اور خالف پارٹی کے ایک فروکی فرخواہی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ بہر حال میری خواہش تھی کہ آفاب جیلانی ، انور خان ، شاہد حین اور نا صرکو اس کی رقم مل جائے۔ ازیں علاوہ چا عرفی بھی بے مارو مدوکار ندر ہے۔ باوی النظر میں بینا ممکن نظر آتا تھا تا ہم میں ایسا ہی چاہتا تھا۔ میری نگاہ میں قصور وارمرف ایک خض تھا اور وہ تھا حذیف سے اس کی قرار دائتی سزا لمنا جا ہے۔ اس میں ایسا تھی۔ میری نگاہ میں قسور وارمرف ایک خض تھا اور وہ تھا حذیف سے اس کی خوار دائتی سزا لمنا جا ہے تھی۔

میں نے چاعدنی کے فون کا انظار قبیل بلدای ذرائع استعال کرے میں نے معلوم کرایا کہ حنیف نے چاعدنی سے شادی کے وقت تکاح تاہے میں "عقداول" کے الفاظ ورج کروائے تھے۔ اس حرکت سے وہ یوری طرح قانونی گرفت میں آسکا تھا۔

میں نے اس روز ناصر اور شاہد حسین کوفون کرکے خوش خبری سنا دی کہ بہت جلد ان کی دونی ہوئی رقم سطح فراڈ پر نمودار ہوکران کے قدموں میں پہنچنے والی ہے۔ انہیں میری بات کا فوری طور مریقین نہیں آیا تھا تا ہم ان کی خوشی میں فطری تھی۔

واعدنی ہے میں ایک نہایت ہی اہم بات پوچسنا بحول کیا تھا۔ اس طرف میرا دھیان بہت بعد میں کیا تھا۔ میں نے اس روز دن میں کی وقت جا عرفی نے فون پر بات کرنے کے بارے میں سوچا کے تکددن کے وقت حنیف کھر میں نہیں ہوتا تھا چنا نچہ جا عرفی فری ہوکر بات کر سکتی تھی۔

عدالت سے فارغ ہونے کے بعد میں دفتر پہنچا اور سیکرٹری سے جائدٹی کا نمیر ملانے کے جب ملاقات سے از موف ہومی ا

لئے کہنے می والا تھا کہ جاعرتی کا فون آگیا۔

مل نے "بيكو" كم كرريسيوركان سے لكاليا۔ "بيك صاحب! من جا عنى بول رى مول \_ آپ نے جھے بي ان ايا؟" کہاں پر واقع تھا اور اس کا ریکلنیشن لیٹر کس شخصیت کے نام ایشو ہوا تھا۔ اس طرح میں نے وائسپورٹرز پوئین کے چیئر مین سے دابطہ کر کے بھی اس بات کی تقد بین کر لی کہ حنیف کی منی بس کون کی قدر اس کا روٹ کیا تھا۔ مزید شخصی کے بعد مجھے معلوم ہوا ہے کہ جس بلڈنگ میں ویل فاؤنڈیشن سکول جل رہا تھا وہ بھی حنیف کی ملکیت تھی۔ وہ ایک سوئیس کر پر تھیر شدہ ایک دو مزلد عارت تھی جس کی اس زمانے میں کم از کم قیت بھی اڑھائی لاکھ تو ہوگی۔

اس کا مطلب میدوا کہ جائدتی سے گفتگو کرتے ہوئے میں نے ایک جملہ ادھورا بول دیا تھا۔ در حقیقت حنیف کی پانچوں تھی میں اور سرکڑ اس میں تھا۔ اللہ اللہ، کیا شان چیڑای گانہ پائی تھی اس ' خوش بخت' نامراد نے!

میں میں میں میں ہے۔ اوا توں کے بارے بیں جان کر جھے بہت خوثی ہوئی۔ اب ہمارے پہلے کیس حنیف کے اوا توں کے بارے بیل کیس کے تن مردہ بیں محکومی کی گئی کے اگر اس نے کوئی فراڈیا دسی کا کام نہیں کیا تو چھراس نے زندگی بحر چیڑای کی ٹوکری کرتے ہوئے یہ مال و جائیداد کس طرح بنالیا تھا؟

ادراس پیجیدہ سوال کا اس کے پاس کوئی جواب بیس تھا۔

میں نے دفتر ہے اٹھنے ہے پہلے فیصلہ کرلیا کہ کل کا دن میں حنیف کے طلاف دستادین کی اور میں حنیف کے طلاف دستادین ک شہوت حاصل کرنے میں صرف کروں گا اور اس سے اسلے روز عدالت میں اس کے طلاف با قاعدہ دو مقد مات دائر کردیئے جا کیں گے۔ ایک ساجدہ کی طرف سے اور دوسرا چارمتاثرین کی طرف سے۔ میں ان دوز شاہد حسین کی ڈیوٹی لگادی کہ وہ آئندہ روز آفاب جیلانی اور انور خان کو میرے پاس لے آئے۔ میں ان سے مجھ ضروری با تیں کرنا چا بتا تھا۔

آفے والا دن نہایت بی اہم تھا۔

ል....ል

اس دن کی اہمیت دن شروع ہونے سے قبل ہی اپی شکل میں نمایاں تبدیلیاں پدا کرچکی میں مایاں تبدیلیاں پدا کرچکی میں ۔ وہ شام بڑی ہی تہلکہ خیز اور انکشاف انگیز تھی۔ میں دفتر سے فارغ ہوکرا پی گاڑی میں کمر جارہا تھا کہ ایک سنگل پر جھے رکنا پڑا۔ اس وقت ایک اخبار فروش بچر میری گاڑی کے قریب آیا اور شام کا ایک اخبار میری گاہ کے سامنے لہراتے ہوئے بولا۔

"خطرناک اشتهاری مجرم اور ..... مرڈر کیس کا موسٹ وائلیڈ اصغرعرف ایٹم بم پولیس برین

مقابلي من بلاك!"

ای وقت سکتل کمل گیا۔ میں نے بچے کے ہاتھ سے اخبار جھیٹ کرایک چھوٹا نوٹ اس کی مقبلی پرد کھ دیا اور گاڑی آ کے بردھا وی۔ میں نے کہلی کوشش میں گاڑی کورش سے تکالا اور ایک اوپن ایئر ریٹورنٹ میں بیٹے کر اس سنسنی خیز خبر کی تضیلات پڑھنے لگا۔

خبر كے مطابق، آج دو پہر كے بعد پوليس نے سراب كوٹھ كنزديك واقع ايك عمارت

وه بول''آپ کھ پوچھا جا ارہے تھے!''

میں نے ہوچھا''ی کنگ شینگ کمپنی والوں نے پچے عرصہ قبل صنیف کونوکری سے نکال دیا تھا۔اب آپ لوگوں کا گزارہ کس طرح ہورہا ہے۔ میرا مطلب ہے، اگرانسان فاتے بھی کررہا ہو پھر بھی فلیٹ کا کرایہ، بھلی، کیس اور ٹملی فون کے بل تو اوا کرنا ہی پڑتے ہیں۔ کیا صنیف کا کوئی وورما ذراجہ آمدنی بھی ہے؟''

ر میں ہوں ہوئے ہوئے ہوئی اس نے بھی ہراہ راست تو جھے بھر نہیں بتایا مگر جب وہ اپنے دوستوں سے نہائی میں بتایا مگر جب وہ اپنے دوستوں سے ٹیلی فون پر بات کررہا ہوتا ہے تو اس کی طرفہ گفتگو سے میں نے جو اعمازہ لگایا ہے اس کے مطابق آپ یوں بچھ لیس کہ حنیف ایک می بس کا مالک ہے۔ یہ می بس نارتھ کرا چی کے روٹ پر چلتی ہے۔''

"ورى انزستك "مرب مند يب ساخته لكلا

''اس کے علاوہ ..... چا یم نی بتا رہی تھی''اس کے علاوہ جھے یہ من کن بھی ملی ہے کہ وہ ایک پرائیو بیٹ سکول بھی چلار ہا ہے۔ بظاہراس سکول کی ریکٹنیشن کسی اور فخص کے نام ہے لیکن در پردہ حذیف بھی اس سکول کا مالک و مختار ہے۔''

''واو بھی واوا'' میں نے ولچی لیتے ہوئے کہا''حنیف کی تو پانچوں تھی میں ہیں۔ دنیا کے کی بھی چڑای نے شایدی اتن ترقی کی ہوا''

'' بایمانی اور فراد ہے سب ہجر مکن ہے۔'' و وشکت کہے میں بولی۔

من نے پوچھا"اس برائویٹ سکول کا نام کیا ہے اور وہ کس علاقے میں واقع ہے؟"
"علاقہ تو مجھے معلوم نہیں۔" وہ معذور کہتے میں بولی" تاہم سکول کا نام غالبًا دیل فاؤ میں سکنڈری سکول ہے۔"

سیدرن من بارے من آپ کی مطومات کیا ہیں؟" من نے مغید ترین کرید "اور بینک بیلنس کے بارے میں آپ کی مطومات کیا ہیں؟" من نے مغید ترین کرید

وہ یول''اس کا بینک اکاؤنٹ تو ہے گراس میں رقم کتنی ہے، یہ میں تیسی جانتی۔'' ''آپ نے جتنی حساس مطومات جھے فراہم کی ہیں اس کے لئے میں آپ کا از حد شکر گزار ہوں۔'' میں نے ممنون لیجے میں کہا۔

جواب میں اس نے ہرا چھے انسان کی طرح کیا ''پہاؤ میرافرض تھا۔'' دو چارری باتوں کے بعد میں نے سلسلہ ٹیلی فو تک مختلومنعظع کردیا۔

ا محلے دو محفظ میں وی طور پر بہت معردف رہا۔ اس دقت میں اپنے دفتر میں بیٹے بیٹے ایس مرکزم منتقل بن گیا تھا۔ بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کراچی لینی "بی ایس ایس کے کنٹردلر آف ایک کنٹردلر آف ایک کی کامیرٹری میرے بہت ایسے تعلق داروں میں تھا۔ میں نے فون پر اس سے رابطہ کیا ادر تھوڑی بی دیر بعد اس نے متعلقہ شعبے سے معلوم کر کے ججھے بتا دیا کردیل فاؤنڈیشن سیکنڈری سکول

کے قلیت پر دھاوا بولا تھا۔ پولیس کواطلاع کم تھی کہ ایٹم ہم اپنے چھر بھی خواموں کے ساتھ اس قلید میں موجود ہے۔ پولیس کی آ مر برایٹم بم اور اس کے ساتھوں نے راہ فرار اختیار کی۔ پولیس نے آئیل رو کنے کی کوشش کی تو انہوں نے بولیس پر فائرنگ شروع کردی جواب میں بولیس کو بھی فائرنگ کرنا بری جس کے بتیج میں ایٹم بم اور اس کا ایک ساتھی موقع پر بی ہلاک ہوگیا۔ دوساتھیوں نے شدید زمی حالت میں میتال و بنے سے بل بی دم تو روا دیا۔ ہلاک ہونے والے ایم بم کے ساتھوں کے نام كجماس طرح تنے \_ جاديد احمد ،تظيرا قبال اور حنيف ثران پورٹر \_ نيچ ان جاروں كى تصويري بھى شاكع موئی تعیں ۔ حنیف کی تصویر کود کیمنے ہی میں نے فوراً بچان لیا۔ وہ ساجدہ کا شوہر حنیف فراؤیا ہی تھا۔

یں نے اخبار کی لوح پرنظر ڈالی تو معلوم ہوا، وہ ایک معروف شام کے اخبار کا ضمیمہ تھا جو ہنگامی بنیاد پرشائع کیا گیا تھا۔

اس کے بعد کے واقعات کی تفصیل میں آپ کے لئے کوئی دلچیں کی بات بیں ہوگ اس

لے میں بھی واقعات کو میٹے ہوئ آپ کواس نے ور نے کہانی کانجام سے آگاہ کرتا ہوں ع حنف کی موت کے بعد اس کے مال و دولت اور جائیداد کی قانونی حق داراس کی بیوی ساجدہ ادر بچوں کوقرار دیا گیا تھا۔ حنیف کے بینک اکاؤنٹ میں لگ بیمک دولا کھ جالیس ہزار روپ

كاسراغ لما تعا\_ايدمواقع برعموماً انسان خود فرض بوجاتا بمرجرت أتكيز طور برساجده في درياولى كامظامره كيا- چارمتاثرين كان معالم "اس كعلم من تعا- من في تعييلا جاعدنى ك بار على بعى ا سے بتادیا۔ وہ صابر وشا کر فورت کسی سندر کی گہرائی اینے دل میں رکھتی می اورای حساب سے اس کا وامن بھی طونل وعریض تعا۔اس نازک مرسطے براس نے عجیب وغریب فیصلہ کیا۔

اس نے اپنی رضامندی اورخوشی سے جاروں متاثرین کوان کی ڈولی موئی رقم واپس کی۔ جا عدنی کوا بی چھوٹی مین مان کرویل فاؤنڈیٹن سکینڈری سکول والی عمارت اس کے نام نگادی اور ابے لئے صرف ایک منی بس رکی ۔اس منی بس کے جاروں پہیوں کی گردش نے ایک سال کے اعد اعرساجده كودوش بون كامالك يناديا اور جب تك مجصال ك حالات كاعلم موتاريا، وه يا يجمنى

بوں کی ما لک بن چکی تھی جو کرا جی شہر کی مختلف سر کوں پر اٹھارہ مکھنے روزانہ چکراتی رہتی تھیں۔ ساجدہ کی اس بے بہاتر تی میں اس کے بندہ پرور مل کا بھی وخل واضح ہے۔ جو مخف خدا کے بندوں کا خیال رکھتا ہے، خدا اسے ضرور نواز تا ہے، دیر اور سویر کی بات الگ ہے۔ خدا بندے پر نوازشات كرتے وقت اس كے ظرف كو بحى طحوظ ركھتا ہے۔

ا یک وہ بھی بندہ خدا تھا جس نے دونوں ہاتھوں سے خدا کے بندوں کولوٹا اور بالآ خراہنا

سب بحولنا بيفا-حرام دت مرنا اى كو كتي ين-تاہم اس بات ہے بھی انکار مکن نہیں کہ حنیف کی موت بہت سے انسانوں کی زعرگ

سنوار گئی۔مرک مغیدای کو کہتے ہیں!